





مؤلف <u>مؤلف مؤلف مؤلف منوى تق</u>ثيندى مضرت مولانا ابوالباسط مُخطِّ المُنظِينِينِي مِنوى تقتيندى



نُوريَّه رِضُويَّه پِنلِي كيشنز ١١. گنج بخش رودُه الامور (37313885 مردای





مَوْلاَكَ صَلِّ وَسَلِّهُ دَائِمًا اَبَدًا على حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم على حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْقِيْنِ مِن عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ

نُوريَّه رِضُويَّه الْبِيْتِ يَبِيلَى كِيشْنَــز

| نام كتاب   | <b></b>   | علم غيب مصطفح أستان المنظمة                  |
|------------|-----------|----------------------------------------------|
| تاليف      |           | مولانا ابوالباسط محمر عبدالسلام رضوي نقشبندي |
| بارسوم     | ( <u></u> | وتمير2016ء                                   |
| بابتمام    |           | سيدمحمر شجاعت رسول قادري                     |
| ناشر       |           | نوربه رضوبه پبلی کیشنز عجنج بخش رودٔ لا ہور  |
| كمپيوٹركوڈ |           | 1N0008                                       |
| قيت        |           | 400روپے                                      |

نورىيەرضو يەپىلى كىشنز 11- گىنى بخش روۋ كلا بور فون 042-37313885-042-37070663 Email:nooriarizvia@hotmail.com

مکتبه نوربیرضوبیه بغدادی جامعه برگلبرگ افیصل آباد فون: 041-2626046

# فهرست مضامين

| صفحنبر | غار عنوانات                                             | نبرد |
|--------|---------------------------------------------------------|------|
| r•     | ما و معراه م                                            | 1    |
| rr     | عالم ما كان وما يكون مَثَاثِينًا                        | ۲    |
|        | اعتراض علم ما كان وما يكون كى كوئى دليل نبيس اس كاجواب  | ٣    |
| 950.39 | آييلك براعتراض وآييلم الانسان سے غلط استدلال اس كاجواب. | ~    |
| ٣٣     | اطلاق علم غيب بروحي                                     | ۵    |
| ۳٩     | علم غيب اور مصطفىٰ مَنَا لَيْنِكُمْ                     | 4    |
| ۳١     | معلم كائنات مَلَّافِيْر                                 | 4    |
| W      | ذاتی علم غیب کی نفی اور عطائی کا ثبوت                   | ٨    |
| ۳۸     | دعوياعكم غيب كي نفي اور ثبوت علم غيب                    | 9    |
| ٥٣     | مخالفین کی قرآن میں تحریف                               | 1+   |
| ۵۲     | عطائے مفاتیح عالم مَالِيْظِ                             | 11   |
| 40     | غيب كى تنجيال                                           | 11   |
| ٧٧     | ذاتی قدرت کی نفی علم غیب کا ثبوت                        | 11   |
| ۷٣     | مخالفین کا خدا تعالی کے علم سے انکار                    | 10   |
| ۷٥     | شان رب العزت میں تو بین كفر ہے                          | 10   |
| ۷٩     | علم شعراور مصطفىٰ متاشير                                | 14   |
| ۷٩     | عالم جمع اللغات مَلْظِمْ                                | 14   |

| مصطفى مَنْ اللَّهُ مَا كُولِل ازنزول آيات برأت اپني صديقه ولالله الله كي پاك دامني كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣9   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| المحتفظة الم |      |
| مصطفی سَلَقَیْمَ اوروا فعه عبدالله بن أبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۴.   |
| مسّلة تحريم اور مصطفىٰ متاليخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41   |
| كلام جوبريات اور مصطفل مَناشِيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rr   |
| مصطفىٰ مَثَاثِينَا ثِمَام اللَّ جنت ونارك اساء وآباء وقبائل كوجانة بين الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٣   |
| مصطفیٰ مَثَاثِیَا مُنْ قَیامت تک کی تمام اشیاء کوجانتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الما |
| مصطفی منافیظ کا تنات کو کف دست کی مثل ملاحظ فر مار ہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ra   |
| عالم جميع مغيبات مَالِينَا عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MA   |
| مصطفى منافية كالمعجزة عظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    |
| تحقیق نبوت اورعلم غیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M    |
| علم غيب مصطفى مَنْ الشَّيْخ برايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    |
| علم مصطفى مَنْ اللَّهِ عَلَى وَمِن مَنْ اللَّهِ مِن مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵٠   |
| الحديث من المنطقع المنطقة المن | ۵۱   |
| واقعه برُ معونه اور مصطفل مناهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ar   |
| مصطفى منافيظ كوحصرت عمروعثان والفيك كي شهادت كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥٣   |
| مصطفى مَا النَّيْمُ كوشهادت حضرت زيدوجعفرورواحه فتألثنا كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00   |
| مصطفى متالينيم كوشهادت حضرت عمار فالفين كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۵   |
| مصطفى مَنْ النَّيْمَ كُوشهادت حضرت امام حسين والنَّمَدُ كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DY   |
| ز برآ لود گوشت اور مصطفیٰ مَنَا فَیْتُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04   |
| بارگاونبوی میں بے فائدہ سوالات کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01   |
| مسكددر بافت اورأمت كومفد مدابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09   |

| مصطفیٰ سَالِیْنِیْ کونمام انبیاء کاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۸  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مصطفیٰ مَنَاتِیْنِ کا بنااور تمام کے احوال کاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19  |
| مصطفى مَا النَّيْرَ كُومنا فقين كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r.  |
| منافقين كاعلم نبوت برطعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rı  |
| مصطفیٰ مَنَاتِیْکِم کاارشادان قوموں کا کیا حال ہے جومیرےعلم میں طعنے کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **  |
| ہیں، قیامت میں جوہونے والاہے، جوچا ہوسوال کرومیں خردوں گا ۱۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| فيصلهُ خداوندى انبياء مين جس كوچن ليتا مول غيب كاعلم عطا فرماديتا مون ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳  |
| مخالفین کاعقیدہ عطائی علم غیب ماننا بھی شرک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **  |
| منافقين كارسالت مآب مَنْ فَيْمُ كَعَلَم غيب برِتمسخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ro  |
| انبياء كيبم السلام كابار كاوعلام الغيوب من ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74  |
| شهيد كائنات سَلَيْظِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12  |
| شہید کالفظ اُمت پروار دہونے کے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11  |
| علوم خمسه کی شخفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19  |
| علم قيامت اور مصطفى مَنَافِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳.  |
| علم غيث اور مصطفي مَا النَّيْزِ اللهِ على اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُعْلَمِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلمُولِيِيِّ المِلْمُ المِلمُولِيِيِّ المِلمُ المِلمُ المِلمُ | 71  |
| علم ما في الارحام اور مصطفى منافيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   |
| علم ما في غدااور مصطفى منافيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44  |
| علم بای ارض تموت اور مصطفیٰ مَالِیْظِ مِی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ساس |
| علم لوح وقلم اور مصطفى مَثَالِينَا الله المعلم المراح المعلم المع | ro  |
| خالفین کاعقیدہ مصطفیٰ مَنَافِیْمُ کاعلم شیطان ہے بھی کم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44  |
| علم مصطفیٰ مَنْ الفِیمَ مِیں تو بین کفرہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72  |
| علم روح اور مصطفى مَا يَشْجُرُ اللهِ علم روح اور مصطفى مَا يُشْجُرُ اللهِ علم روح اور مصطفى مَا يُشْجُرُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   |

| ٣٢٣                               | آیت علمک کے بعد نزول وحی کابیار                  | ۸. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| PTA                               | جميع اشياء متنابي بين غير متنابي نبيس.           | ٨١ |
| rrq                               | علم غيب حضرت سيّدنا آدم عَالِيناً                | ٨٢ |
| mmm                               | علم غيب حضرت سيّد نا نوح عالِيَكِا               | ۸۳ |
| mme.                              | علم غيب مصطفى مَاليَّتُهُم اورفتنه نجديت         | ۸۳ |
| لابات المات                       | علم غيب مصطفي مَاليَّيْمُ اورنجد يول كي ع        | ۸۵ |
| اص                                | علم غيب مصطفى مَاليَّتِمُ اورفتنه بروراشخا       | YA |
|                                   | علم غيب مصطفى مَنَافِيْتُمُ اورحالاتِ مديد       | ٨٧ |
|                                   | علم غيب مصطفيٰ مَنَافِيْتُمُ اورحالات ِعرب       | ۸۸ |
| نص                                | علم غيب مصطفىٰ مَاليَّيْظِ اورايك دوزخی هج       | 19 |
|                                   | علم غيب مصطفى مَاليَّظُ الكِ مرتد كاتب           | 9. |
|                                   | علم غيب مصطفى مكافيظ حضرت محدين                  | 91 |
|                                   | علم غيب مصطفىٰ مَنَاتِيكُمُ اورحالاتِ أمن        |    |
|                                   | علم غيب مصطفىٰ مَنْ يَعْظِمُ بِاطْل فرقوں كى پ   | 92 |
|                                   | اللسنت بريلويون كى محبت رسول مَنَاةً             | 90 |
| ل بلاكت وحضرت سرقه والثينة كوكسرى |                                                  | 90 |
| ron                               | کے نگن                                           |    |
| دونو ل جنتی                       | علم غيب مصطفىٰ مَثَاثِينَا اورقاتل ومقتول        | 94 |
|                                   | علم غيب مصطفل مَا النَّيْمُ اور حصرت زيد بر      | 94 |
|                                   | علم غيب مصطفى مَناقِيْظُ اور حضرت ابو هرا        | 91 |
| ك                                 | علم غيب مصطفل مَا يَفْظِمُ اورسونے كا ينه        | 99 |
|                                   | علم غيب مصطفل مَنَافِيَظُ كُونِمَا مِسْمَارونِ ا |    |

| حديث كن الحجة اور مصطفى منافيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4+   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| قلادة حضرت صديقة وفي المفطفي سلطفي سلطفي مسلطفي مسلطفي مسلطفي المسلطفي المسلطفي مسلطفي المسلطفي المسلط | 41   |
| يبچان نيك وبداور مصطفى مَنَافِيْتِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44   |
| علم غيب مصطفى مَا يُنظِمُ اورزُ مانه حاضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42   |
| آ ثارٍ وضواور مصطفىٰ مَنَافِينَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46   |
| احوال بيت المقدس اور مصطفي متافيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ar   |
| اطلاق غيب اورمشامده بيت المقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44   |
| مضمرات قلب غيب نهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42   |
| مسكله دريافت اوروجه مصلحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AF   |
| پاپوش اتارنے میں کمالِ مصطفوی مَالَيْظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49   |
| حديث ذواليدين اور مصطفىٰ مَنَا يَتُكِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.   |
| مسلدنسيان اور مصطفیٰ مَافِيْظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41   |
| علم غيب مصطفى مَن النياع كم تعلق حفرت علامه على قارى وشالله كاعقيده ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27   |
| علم غيب مصطفى مناطيع كم متعلق امام رباني حضرت مجد دالف ثاني وعظالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    |
| كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| مخالفین کی زبردست مکاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20   |
| علم غيب مصطفى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَق علامه شاه عبد الحق محدث د بلوى وَعُرَاقَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20   |
| كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| مصطفیٰ مَنْ عَلَیْم کا آگے اور پیچھے میسال دیکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24   |
| عبارت قاضی خان و بحث فقهاء کرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44   |
| کفار کا ذوالقر نین اور روح اور اصحابِ کہف کے متعلق سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41   |
| معلم رب العالمين ومتعلم رحمة للعالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 49 |

| علم غيب مصطفى مَكَافِيْنِ كُوحفرت على رَفاقَتُ كَي شهادت كاعلم                                                 | ITI   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| علم غيب مصطفى مَنَا النَّيْظِ كو حضرت عروه والله في شهادت كاعلم                                                | ITT   |
| علم غيب مصطفى مَا النَّيْظِ كو حضرت زيد بن ارقم والنَّفَة كى بينائي جِل جانے كے                                | 122   |
| متعلق علم                                                                                                      |       |
| علم غيب مصطفى مَا الله المحرت عبدالله ابن بسر والنفط كي عمر كاعلم                                              | Irr   |
| علم غيب مصطفى مَنْ النَّيْرِ كُو ما في الارجام كاعلم                                                           | Iro   |
| علم غيب حضرت سيّد ناابرا هيم عَلَيْقًا اللهِ اللهِ عَلَيْقًا اللهِ عَلَيْقًا اللهِ اللهِ عَلَيْقًا اللهِ اللهِ | 174   |
| علم غيب حضرت سيّدنا يعقوب عائيلا                                                                               | 112   |
| علم غيب حضرت سيّدنا يوسف عائيًا المسلم                                                                         | IFA   |
| علم غيب حضرت سيّد ناعيسي عائيلا                                                                                | 119   |
| علم غيب لدني حضرت سيّدنا خضر عائيلًا                                                                           | 100   |
| مصطفیٰ مَا الله کام اعمال کاعلم، درودشریف پیش ہونے پراعتراض اوراس                                              | اسا   |
| کاجواب                                                                                                         |       |
| علم غيب مصطفى مَنَافِيْظُ اور باكتان و بعارت تمبر ١٩٢٥ء كى جنگ                                                 | 124   |
| پاکتان کی جنگ میں مسلمانوں کا برانقصان ہونے پراعتراض اوراس                                                     | ١٣٣   |
| كاجواب كاجواب                                                                                                  |       |
| عرب کی حالیہ جنگ میں عربوں کے نقصان ہونے پراعتراض اوراس                                                        | الملا |
| كاجواب المسهم                                                                                                  |       |
| علم غيب مصطفى مَثَاثِيْنَا وانبياءواولياء كے متعلق غوث صمدانی شخ                                               | 100   |
| عبدالقادر جيلاني رفاتين كاعقيده وخالفين كااعتراض ادراس كاجواب                                                  |       |
| مخالفین کی کمال فریب کاری                                                                                      | 124   |
| علم غیب حضرت سیّد ناسلیمان علینظ اور مدمد کے کلام کی بحث اس پراعتر اض اور                                      |       |

بسم الله الرحمن الرحيم

ايمان

"وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ".

(كيف)

"(اے محبوب مَالَيْظ) آپ اپنرب کی طرف سے ق فرماد بجے۔ جس کا دل چاہ ایمان لائے جس کادل چاہا تکار کے '۔

#### اوپ

يَسْ اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَرْفَعُوْ آ اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥ (الجرات)

''اے ایمان والو! اپن آوازیں او نجی نہ کرواس غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) سے۔ اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو کہیں تہمارے اعمال اکارت نہ ہوجا کیں اور پیرکہ م شعور نہیں رکھتے''۔

| mm                        | اس کا جواب                                                              |     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٣٧                       | حفرت يعقوب عليناكم كي وجداس براعتر اض اوراس كاجواب                      | ITA |
| CONTROL TO SERVE SERVICES | حضرت ابراجيم مَايِّيًا ك باس فرشتون كا آنااور بيش كاذ ح كرنے كى:        |     |
| ۳۳۹                       | اس کی تحقیق                                                             |     |
| ror                       | حفرت عزر عاليًا كواقعه كي تحقيق                                         | 100 |
| ۳۵۷                       | شان سيّدعالم مَنْ فَيْرِ كَمْ تَعْلَق الم اعظم الوحنيف ومُنالله كاعقيده | IM  |

The same of the second second

The state of the S

Selected the matter and the person of the selection of th

## دعوت عام

تمام باطل گروہ چھوٹے بڑے سب انتھے ہوکر قرآن کریم کی ایک آپیطعی الدلالة یا ایک میں میں ایک آپیطعی الدلالة یا ایک حدیث بقینی الافادہ چھانٹ لائیں، جس سے صاف صریح طور پر ثابت ہو کہ حضور آتا ہے دو جہال سرکارسیّدنا محمد رسول الله مَنَّاتِیْم کوفلاں چیز کاعلم حق سبحانه وتعالیٰ نے مرحمت نہیں فرمایا۔

وَادْعُوْ آ شُهَدَ آءَ كُمْ مِّنُ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ٥ فَإِنْ لَّمُ تَفْعُلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ تَفَعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ تَا عُدَّتُ لِلْكَلِفِرِيْنَ ٥ (٢٣٠-٢٣)

''اوراللہ کوسواای سب جمایتوں کو بلالواگرتم سچے ہو۔ پھراگر نہ لاسکواور ہم فرمائے دیتے ہیں۔ کہ ہرگز نہ لاسکو گے تو ڈرواس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پھر ہیں تیار کرر کھے ہیں کا فروں کے لئے''۔

### علم نبوت

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ اَقُوَامٍ طَعَنُوْا فِى عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ اَقُوَامٍ طَعَنُوْا فِى عِلْمِ مِنْ السَّاعَةِ إِلَّا السَّاعَةِ إِلَّا السَّاعَةِ إِلَّا النَّاكُمُ بِهِ".

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

''ان قوموں کا کیا حال ہے جومیر علم میں طعنے کرتے ہیں۔ آج سے لے معالم التزیل۔ جزادّ لص ۲۵۲مطبوعہ م

# قرآن

افَكَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيهِ اخْتِكَ فَا كَثِيرًا ٥(نساء) "كيالوگ قرآن مِن غورنبيس كرت\_اگرية خدا كسواكبيس اورسيآيا موتا تواس مِس بهت سااختلاف پات\_"

#### لعنت

إِنَّ اللَّهِ فِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْاحِرَةِ وَاعَدَّلَهُمُ عَذَابًا مُهِينًا ٥ (احزاب)

(مُ عَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٥ (احزاب)

(مُ بِ شَك جولوگ الله ورسول مَا الله على الله كوايذا دية بين ان پرالله كى لعنت به ونيا وآخرت مين اور الله في ان كے لئے ذلت كاعذاب تيار كرركھا بين - منيا وآخرت مين اور الله في ان كے لئے ذلت كاعذاب تيار كرركھا بين - منيا و الله في ال

とのできていると

#### مقدمه

اس کتاب میں جوآیات پیش ہول گی ان کی تفییر بڑے بڑے مفسروں اور اماموں کے حوالہ جات سے درج کی جائیں گی کیونکہ اپنی مرضی سے تفییر کرنے والے کے لئے عذاب جہنم کی خبردی گئی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے:

"وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي فِي الْقُورُانِ بِرَائِهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْانِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" . ل

ر و با بی عباس رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم فقر مایا کہ جو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حض قرآن پاک میں اپنی رائے سے معنی بیان کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حس نے قرآن کے معنی بغیر علم کے بیان کئے اُسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے '۔

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جوشخص قرآن کا مطلب اپنی رائے سے بیان کرے وہ دوزخی ہے اس لئے آیات قرآنی کا ترجمہ وتفییر غلط کرنایا اپنی مرضی کا مطلب حاصل کرناحرام ہے۔

ہاں جومعنی حضور نبی کر بیم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوں یا اماموں لے رواہ التر مذی -مشکلوٰۃ کتاب العلم ص۳۵ قیامت تک جوہونے والا ہے اس میں کوئی چیز الی نہیں جس کاتم مجھ سے سوال کرواور میں خبر نہ دول لیعنی جو بھی تم مجھ سے پوچھواس کا جواب دول گا'۔

مشابده

''الله تعالی نے میرے لئے دنیا کوسامنے کیااور میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو پھھ ہے اور جو پچھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے جس طرح میں اپنی ہھیلی کود کھے رہا ہوں''۔ طریق ہے دیئے جائیں گے اگران کا مطالعہ تعصب وعناد کے بغیر کیا جائے تو ان شاءاللہ العزیز راہ ہدایت نصیب ہوجائے گی۔

اب میں اپنے صحیح مدعا کی طرف آتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعافر مائیں کہ اللہ کریم بطفیل نبی کریم بطفیل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور مسلک حق پر ہی خاتمہ بالخیر کرے اور اپنے محبوب کی بارگاہ کا نیاز مندر کھے۔ آمین۔

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب

-------

A Company of the Comp

I SHOUSE VALUE -

نے جومعانی شرعی اصولوں کے مطابق بیان فرمائے ہوں وہی درست ہیں۔اس میں اپنی عقل وخیال سے دخل اندازی کرنا جائز نہیں۔ ملاعلی قاری رحمۃ الشعلیہ نے مرقات میں اس مسئلہ کو بردی وضاحت سے درج کیا ہے۔

زیرنظر کتاب میں معتبر احادیث پیش کی جائیں گی اور ان احادیث کی شرح محدثین اور آئمہ کرام کی زبانی بیان کی جائے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنے یا حدیث کا مطلب غلط بیان کرنے والے کے لئے دوزخ کی بشارت دی گئے ہے۔ چنانچے حدیث شریف میں آتا ہے:

"وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْدٍ و قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِي عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ بَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا حَوَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". (رواه الناري) الله عليه وسلم "حضرت عبدالله بن عمروس مروى ہے كه فرمايا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كه پہنچاؤ لوگوں كوميرى طرف، سے اگر چدايك بى بات ہو اور بى اسرائيل سے جو قص سنوان كولوگوں كے سامنے بيان كرنے ميں كوئى گناه اسرائيل سے جو قص سنوان كولوگوں كے سامنے بيان كرنے ميں كوئى گناه منبين اور جو تحض جان بوجھ كرميرى طرف جھوٹ منسوب كرے گا وہ اپنا محكانا دوز خ ميں تلاش كرے "

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جوحدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہوا درا کرنے کے لئے جھوٹ بول کریہ کے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں کرلے۔ جوحوالہ اس کتاب میں پیش ہوگا اس کو اپنی آئھوں سے دیکھ کر پوری تحقیق سے درج کیا جائے گا۔

علم غیب کے متعلق جوشبہات ہیں ان کے جوابات قوی دلائل اور نہایت احسن لے معکوہ کتاب اعلم ۱۳۲۰

والسلام كاحصة تمام انبياء كرام وتمام جهان سے اتم واعظم ہے۔ الله تعالی نے حضور سرور كائنات صلى الله عليه وسلم كوجميج اشياء جمله كائنات يعنى تمام ممكنات حاضره وغائبه كاعلم مرحمت فرمايا ہے۔

تمام کا ئنات انبیاء مرسلین اور تمام الا تکه مقربین کے علم کو حضور صلی الله علیہ وسلم سے دہی نسبت ہے جوایک قطرہ کروڑویں جھے کو کروڑ ہاسمندروں سے ہے۔ یعنی آپ اپنی صفت علم میں لامثال ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو علم اللی سے کوئی نسبت نہیں۔ نہ ہم مماثلت و مساوات کے قائل اور نہ عطائے خداوندی کے مئر۔اللہ و نبی کی مماثلت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔

مساوات توجب لازم آئے کہ اللہ کے لئے بھی اتناعلم ثابت کیا جائے۔ ذراتِ عالم متنائی ہیں اوراس کاعلم لا متنائی ورنہ جہل لازم آئے گا اور بیرمحال ہے کہ خداجہل سے پاک ہے نیز ذاتی وعطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحة ایمان و اسلام کے خلاف ہے۔

اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم آتا ہے کہ ممکن اور واجب بھی موجود ہے اور وجود میں مساوی کہنا صرح کفر و کھلا شرک ہے۔

مناسب سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے مجدد برحق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت علامہ الحاج الشاہ مولانا احمد رضا خال بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور عبارت پیش کر

''بصیرت کے اندھوں کو اتنانہیں سوجھتا کہ علم اللی ذاتی علم خلق عطائی، وہ واجب یہ مکن، وہ قدیم ہے حادث، وہ نامخلوق بیخلوق، وہ نامقدور بیر مقدور، وہ ضروری البقاء، بیرجائز الفنا، وہ متنع الغیر بیمکن التبدّل، ان عظیم تفرقوں

# علم غيب مے متعلق عقيده المسنّت

علم غیب کی قسمیں: ا۔ علم غیب ذاتی ۲۔ علم غیب عطائی

علم غیب ذاتی، قدیم بالذات از لی جوتمام کلیات و جزئیات ممکن الوجوداور غیر ممکن الوجوداور غیر ممکن الوجود کو حاوی ہو۔ الله تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ الله تعالی کے علم ذاتی کوغیر خدا کا علم حاوی نہیں ہوسکتا۔

تمام اولین و آخرین، انبیاء مرسلین اور ملائکه مقربین سب کے علوم مل کر بھی علوم الہید سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرہ بھی بوند کے کروڑ ویں حصہ کو ہے کیونکہ وہ تمام سمندراوراس بوند کا کروڑ واں حصہ دونوں متناہی ہیں۔ علوم الہید غیر متناہی ہیں (لیمنی خدا کے علم کی کوئی انتہا نہیں) مخلوق کے علم اگر چہ عرش و فرش، شرق وغرب، جملہ کا کنات از روز اول تاروز آخر کو محیط ہوجا کیں آخر متناہی ہیں۔ جملہ علوم خلق کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں۔

علم غیب عطائی، جواللہ تعالیٰ کے اعلام اور سکھانے سے حاصل ہو۔ یہی علم انبیاء کرام علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا ہے اور بعض خواص اولیاء کرام کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فیض وعطاسے حاصل ہے۔

انبياء كرام عليهم السلام كوكثر غيول كاعلم بحمراس فضل جليل مين حضور عليه الصلؤة

"حكى ابن سواقه فى كتاب الاعجاز عن ابى بكر بن مجاهد انه قال يوما من شئى فى العالم الاهو فى كتاب الله فقيل له فاين ذكر المحانات فقال فى قوله ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم فهى المخانات" ل ان سراقه ن كاب الاعجاز عن الويكر بن مجاهد حكايت كى كمانهول ن ابن سراقه ن كتاب الاعجاز عن الويكر بن مجاهد حكايت كى كمانهول ن ايك روزكها كموئى چيز جهال عن اليكنيس جس كاذكر كلام الله شريف عن نه موكى ن كها سراول كاذكركهال هي فرمايا كماس آيت عن ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا ابْيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ".

ثابت ہوا کہ تمام اشیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے تو حضور صلّی اللہ علیہ وسلم اس کے عالم ہوئے۔ چنانچ قرآن کریم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے:

. اَلرَّ حُملُ 6 عَلَّمَ الْقُرْانَ 6 خَلَقَ الْإِنْسَانَ 6 عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 6 كَ ''رحمٰن نے سکھایا قرآن پیدا کیاانسان کوسکھایااس کو بیان''۔ اس تریب کر سے شاہ یہ جوار اولیہ توالی زحمنوں صلی اولی علی سلم کوقر آن

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم فرمائی اور قرآن میں ہرشے کا بیان ہے تو حضور سیّد الانس والجان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرشے کا علم ہے۔

سمعر.

جولوگ حضور مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے علم غیب شریف کے منکر ہیں وہ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کو ما کان وما یکون کاعلم ہوناکسی مفسر نے نہیں لکھا۔ یہ مذہب اہلسنّت بریلوی نے اپنی طرف ہے من گھڑت بنایا ہے۔لہذا حضور صلی الله علیہ وسلم

> لے تعیراتقان کے پر ۲۷، س دمن، ع ۱۰

کے بعد احتمال شرک نہ ہو گا گر کسی مجنون بے عقل کو'۔ (خالص الاعتقاد، الكلمة العلميا، بہارشر بعت، الدولة المكيه)

ناظرین انصاف کی نظر سے توجہ فرمائیں کہ بیعقیدہ علم غیب کے متعلق المستّت (بریلوی) کا ہے جس کواعلی حضرت قدس سرہ نے واضح فرمایا؛

افسوں ہے کہ اس قدر صحیح عقیدہ رکھنے والوں پر شرک و بدعت کا فتو کی لگانا جھوٹ اورظلم ہے۔اب بھی مخالفین اپنی ضد سے بازنہ آئیں تو اس کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے کہ:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴿ وَعَلَى اَبُصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴿ وَعَلَى اللَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ مِل

"مہرلگادی اللہ نے ان کے دلول پراوران کے کانوں پراوران کی آگھوں پر پردہ ہے اوران کے لئے عذاب بہت بڑاہے"۔

اب وہ قرآنی آیات مع تفیر پیش کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کو ہرشے کاعلم عطافر مایا گیا ہے۔

عالم ما كان وما يكون صلى التدعليه وسلم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشُرى لِلْمُسْلِمِيْنَ ٥٢

''اے محبوب ہم نے جو کتاب آپ پر نازل فر مائی ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور سے ہدایت اور دھت اور بشارت ایمان والوں کے لئے ہے''۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ قر آن کریم میں کل شکی یعنی ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ چنانچہای آیت کے تحت صاحب تفییر انقان فر ماتے ہیں:

> ا پائل القره، عا ع پائل فحل، عما

"کہا گیا ہے کہانسان سے مراد محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو ماکان و ما کیوں جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کاعلم دیا گیا اولین و آخرین قیامت کی بھی خبریں آپ کودی گئی ہیں"۔

صاحب خازن کی عبارت ہے آ فتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماکان و ما یکون اولین و آخرین قیامت تک کا بھی علم ہے۔

جولوگ بیکہا کرتے ہیں کہ کسی مفسر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم ماکان وما

یکون نہیں لکھا انہیں مفسرین کرام علیہم الرحمة کی ان عبارتوں سے پیند تو آہی گیا ہوگا

کیونکہ تفاسیر سے توصاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ماکان و ما یکون ہے۔

لیکن افسوس تو بیہ ہے کہ مخالفین لوگ اہلسنت حضرات پر بیدالزام کس قدر جھوٹ

چیال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ماکان و ما یکون ہونا بنالیا ہے اگر ان

دلائل کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم ماکان و ما یکون مانے نے ہم پر
الزام دیتے ہیں تو بیآ بیت من لیں کہ:

"لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَذِبِينَ".

''جھوٹوں پراللہ تعالیٰ کی کعنت ہے''۔ اب ایک حدیث بھی ملاحظ فر مائیں:

"عَنْ اَسِى هُرَيُرة قَالَ جَاءَ ذِئُبٌ اللي رَاعِي غَنَمٍ فَاحَادَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ رَاعِي غَنَمٍ فَاحَادَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ رَاعِي عَنَى حَتّى انْتَزَعَهَا فَصَعِدَ الذِّئُبُ عَلَى تَلِّ فَاقُعلى وَاسْتَشْفَرَ وَقَالَ قَدْ عَمَدُ لَمْ إللى رِرْقِ رَزَقِ رَزَقِينِهِ اللهُ احَدْتُهُ ثُمَّ النَّزَعْتَ فَ مِنْ اللهُ الرَّجُلُ تَاللهِ إِنْ رَايَتُ كَالْيُوم ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ انْتَزَعْتَ فَ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّحَكَادِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنَ فَقَالَ الرَّجُلُ عَلَى النَّحَكَادِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنَ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي النَّحَكَادِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنَ الْحَرَّتَيْنَ الْحَرَّتَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَبُوهُ وَاسُلَمَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَعُدُكُمْ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ فَي يَعْدَكُمْ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَهُ وَاسُلَمَ فَصَدَّقَهُ لَي يَعْدَدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَهُ وَاسُلَمَ فَصَدَقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَهُ وَاسُلَمَ فَصَدَّقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَهُ وَاسُلَمَ فَصَدَّقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَهُ وَاسُلَمَ فَاحُدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَهُ وَاسُلَمَ فَاحْدَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاحْدَرَاهُ وَاسُلَمَ فَاحْدَادُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاحْدَادُ الْعَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

کے لئے ماکان وما یکون جوہو چکاہے اور جوہونے والا ہے اس کاعلم ماننا غلط ہے۔

کاش اگر مخالفین اس شبے کو دور کرنے کے لئے مفسرین کرام کی تفاسیر کا مطالعہ کر لیتے کہ آیامفسرین نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ماکان وما یکون کاعلم ہونا کھا ہے یا نہیں، تو ہر گر علم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن نہ کرتے۔ چنا نچہ شنخ المفسرین صاحب معالم خلق الانسان علمہ البیان کے تحت فرماتے ہیں:

"قال ابن كيسان خلق الانسان يعنى محمد صلى الله عليه وسلم علمه البيان يعنى بيان ما كان وما يكون لانه صلى الله عليمه وسلم ينبئى عن خير الاولين و الاخرين و عن يوم الدين".

"ابن كيسان نے كہا كمانسان سے مراد مح صلى الله عليه وسلم بيں علمه البيان ليخى بيان، ماكان وما يكون جو كچھ ہو چكا ہے اور جو يكھ ہونے والا ہے سب كا علم آپ صلى الله عليه وسلم كوعطا فرما ديا گيا۔ اس لئے كه آپ اولين و آخرين اور قيامت كے دن كى بھى خبرر كھتے ہيں'۔

صاحبِ تفسیر معالم التزیل کی مندرجہ بالاعبارت سے صاف واضح ہوگیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماکان و ما یکون کاعلم ہے۔ لیجئے ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ سند المفسرین علامہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خازن میں زیر آیت خلق الانسان علمہ البیان فرماتے ہیں:

"قيل اراد بالانسان محمد صلى الله عليه وسلم علمه البيان يعنى بيان ماكان وما يكون لانه عليه الصلوة والسلام نبى عن خبر الاولين والاخرين وعن يوم الدين" ل

ل تغییرمعالم النزيل جز سابع مطبوعه معرف کے تغییرخازن، جز سابع مطبوعه معر

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لِ

"اس حدیث کاماحسل بیہ کہ حفرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے كمايك بھيريا بكريول كےايك چرواہے كى طرف آيا۔اس نے بكريول كريور سے ايك بكرى كرى - چرواہے نے اس بھير يے كو دهوندايهاں تك كداس بكرى كواس سے چھڑ واليا - كہا ابو ہريرہ نے كہ بھيڑيا ايك شيلے ير چڑھ کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اینے دونوں پیروں کے درمیان کی اور کہا کہ میں نے اس رزق کا ارادہ کیا جواللہ نے مجھے دیا تھا اور میں نے اس کو لے لیا چھر تو نے جھے سے چھڑالیا چرواہے نے تعجب سے کہا خداکی قتم میں نے آج کی طرح بھی بھیڑیا کلام کرتے نہیں دیکھا۔ بھیڑیئے نے کہااس سے زیادہ تعجب الگیز ایک شخص کا حال ہے جو دوسکتانوں کے درمیان مجور کے درختوں لین مدینہ میں ہے وہ مخف گزشتہ اور آئندہ لین جو کھے ہو چکا اور جو آئدہ تمہارے بعد ہوگا (دنیا وعقبی میں) سب کی خریں دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چروام یہودی تھا۔ بیدواقعہ دیکھ کر خدمت باركاه رسالت نبى كريم صلى الله عليه وسلم مين حاضر مواا ورحضور صلى الله عليه وسلم كويدوا تعدسنايا اوراسلام لے آيا۔حضور صلى الله عليه وسلم نے اس خركى تقديق فرمائي"۔

علامه ملاعلی قاری رحمة الباری اس مدیث شریف کی شرح یول فرماتے ہیں:
"یخبر کے بما مضی ای بما سبق من خیر الاولین من قبلکم
وما هو کائن بعد کے ای من نباء الاخرین فی الدنیا ومن
احوال الاجمعین فی العقبی" ع

ل مشكوة باب المعجر ات عن ١٥٠

ع مرقاة المصابح جزء الخاص

'' حاصل بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ اور آئندہ تم سے پہلوں اور تمہارے بعد والوں کی دنیا اور عقبیٰ کے جمیع احوال کی خبر دیتے ہیں''۔

اس حدیث شریفہ سے صاف واضح ہو گیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوتمام گزشتہ و آس عدیث شریفہ سے صاف واضح ہو گیا کہ حضور طانوروں بانوروں میں درندہ تو حضور نجی ماکان وما عوکائن جانیں اور بیان کریں \_گرافسوس کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ماکان وما عوکائن جانیں اور بیان کریں \_گرافسوس کہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کورسول مانے والا انسان ابھی علم ماکان وما یکون میں جھگڑا کر رہا ہا انسان ابھی علم ماکان وما یکون میں جھگڑا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا خوب ہے:

أُولِيْكَ كَالْآنْعَامِ بَلِ هُمْ اَضَلُّ الْولِيْكَ هُمُ الْعَفِلُونَ و (اعراف ١٢٩) الكِياد رحديث الماحظ فرماية:

"حدثنى ابوزيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر و صعد المنبر فخطبناحتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم شعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فاعلمنا احفظنا" ل

"ابوزید (عمر بن اخطب) فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ضبح کی نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد
فرماتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہوگیا۔حضور منبر سے اترے نماز
پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ شروع کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا
وقت ہوگیا حضور نیجے تشریف لائے اور عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر منبر پرجلوہ
افروز ہوکرا پنا خطبہ جاری فرمایا اور یہ خطبہ غروب آفاب تک جاری رہا۔ اس
طویل خطبہ میں (جو ضبح سے شام تک جاری رہا) حضور نے ہمیں (ماکان)
طویل خطبہ میں (جو ضبح سے شام تک جاری رہا) حضور نے ہمیں (ماکان)

جوہو چکا ہے اور جوہونے والا ہے پہلے اس سے آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔
اے محرصلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے'۔
تفیر ابن جریر کی عبارت سے ثابت ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش سے
پہلے بی اولین و آخرین ، گذشتہ اور آئندہ تمام امور کاعلم اللہ تعالی نے عطافر مایا ہے۔
صاحب تفیر عرائس البیان اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:
"وَ عَدَّمَ مَلَ مَلَ مُ اللّٰمُ مَكُنُ مَعْلَمُ طَلَى عُلُومُ عَوَاقِبِ اللّٰحَلُقِ عِلْمِ
مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ " مِلْ

''سکھا دیا اللہ نے جوآپ نہ جانتے تھے یعنی تمام خلقت کے عواقب اور جو کچھ ہوچکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کاعلم مرحمت فرمادیا''۔ تفییر عرائس البیان سے بھی واضح ہو گیا کہ حضور سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم کو ساری کائنات کے عواقب اور ماکان وما یکون کاعلم ہے۔

تيراحواله ملاحظه فرماية:

"وَعَلَّمُكَ مَالَمْ تَكُنُ تَعُلَمُ انچه نبودی كه خود بدانی از خفیات امور و مختونات ضمائر و حصور گفته اند كه آن علم است بر بوبیت حق سبحانه و جلال او و شناختن عبودیت و قدر حال او و در بحر الحقائق میفر ماید كه آن علمی ماكان و ما سیكون است كه حق سبحانه تعالی در شب اسر ابدان حضرت علیم الصلولا و السلام عطا فر مودلا چنانچه علیم الصلولا و السلام عطا فر مودلا چنانچه در زیر حد احادیث معر اجیم آمده است كه در زیر

جو کچھ پہلے گزر چکا تھا کی خبر دی اور (ماھو کائن) جو کچھ ہونے والا تھا
"اس کی بھی خبر دی ہم میں سے بواعالم وہ ہے جے پی خطبہ زیادہ یادہے"۔
اس حدیث مبار کہ سے بھی صاف واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما
یکون (یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو آئندہ قیامت تک ہونے والا ہے) سب کاعلم ہے
اگر مخالفین ان احادیث کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ما یکون کا انکار ہی کرتے
رہیں توان کی اپنی برنصیبی ہے۔

ع مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا مجھی چرچا تیرا
آپ نے چندآیات واحادیث پڑھ لی ہیں۔اب ایک اورار شادِ باری تعالی الماحظہ

وَ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعُلَمُ ﴿ وَ كَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ٥ لِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ٥ لِ " (ا\_محبوب) تهمين سما ديا الله ن جو پَه آپ نه جانتے تھا درآپ پر الله تعالى كابر افضل ہے '۔

اس آیت شریفہ سے صاف واضح ہو گیا کہ آپ کو تمام امور کاعلم عطافر مایا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے تھے۔ آیت کے اس حصہ کی جو تفییر امام المفسرین ابن جریر دھمۃ اللہ علیہ نے کی ہے ہدیہ، ناظرین کرتا ہوں،

"وَ عَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ طَمِنْ خَبْرِ الْآوَّلِيْنَ وَالْاخِرِيْنَ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فَضُلِ اللهِ عَلَيْكَ يَامُ مُحَمَّدُ مُذُ خَلُقَكَ" . ٢

"اورسكها ديا الله في جوآب نه جانة تصمام اولين وآخرين كى خبري واور

ا پ۵، سورة نساء، ركوع ۱۳ ع ع تغيرابن جرير پانچواں حوالہ بھی ملاحظہ فر مائے۔صاحبِ تفسیر خازن جز اوّل ۵۹۲ ۵مطبوعہ مصر اس آیت کے ماتحت فر ماتے ہیں:

"و عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنُ تَعُلَمُ "يعنى من احكام الشرع و امور المدين وقيل علمك من علم الغيب مالم تكن تعلم و قيل معناه و علمك من خفيات الامور و اطلعك على ضمائر القلوب من احوال المنافقين و كيدهم مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يعنى ولم يزل فضل الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم عظيما" يل

''فرکورہ عبارت کا حاصل ہے کہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت اور دین کے کام سکھا دیئے۔ ایک قول یہ ہے کہ علم غیب میں سے وہ جوآپ نہ جانتے تھے وہ سکھا دیں۔ ایک قول کے مطابق یہ معنیٰ ہیں کہ آپ کوچھی ہوئی چیزیں سکھا کیں اور دلوں کے رازوں کاعلم عطافر مایا اور منافقین کے مروفریب کاعلم دیا گیا''۔

ناظرین انصاف کی نظرے ملاحظہ فر مائیں کہ ایسے روشن دلائل کے ہوتے ہوئے جولوگ حضور صلی اللہ علیہ وکلے ملاحظہ فر مائیں کہ ایسے روشن دلائل کے ہوتے ہوئے جولوگ حضور صلی اللہ علیہ وکلے ماکان و مائیون کا اٹکارکرتے ہیں وہ حقیقة اللہ تعالی میں عیب اور نقص ثابت کرتے ہیں کیونکہ اللہ سکھانے والا ہے اور حضور سیھنے والے ہیں۔ مدور سے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالی فر مائے سب بچھ سکھا دیا اور بیا رسٹ لگائیں کہ بچھ ہیں! اس طرح تو معاذ اللہ خدا وند تعالی کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جاتا

المناجع

بعض لوگ بیکها کرتے ہیں کہ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ طَيْصِرف احكامِ شرعی لے تغیر خازن

عرش قطر لا در حلق من ریختند فعلمت ما کان وماسیکون پس دانستی انچی بودو انچی خواهد بود"۔ مندرج فاری عبارت کا عاصل بیے کہ:

''اے محبوب علمک مالم تکن تعلم خفیات اور مکنونات ضائر جوآپ نہ جائے تھے ہم نے تعلیم فرمائے اور جمہور مفسرین نے کہا ہے کہ وہ ربوبیت وجلال حق کا جاننا اور اپنے نفس کی عبودیت اور اس کی قدر حال کا پہچاننا ہے اور بحر الحقائق میں فرمائے ہیں کہ وہ علم ما کان اور ماسیکون کا ہے کہ حق سجانہ، تعالیٰ نے شبِ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چنا نچہ احادیث معراجیہ میں آیا ہے کہ عرش سے ایک قطرہ میرے حلق میں ٹیکایا گیا کہ اس کے وفور فیضان سے ماکان اور ماسیکون یعنی گزشتہ اور آئندہ کے سب امور کا علم ہوگیا''۔

ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون جو پچھ ہو چکا اور جو ہو نیوالا ہے ہرشے کاعلم ہے۔

''سکھادیا آپ کوجوآپ نہ جانتے تھے یعنی احکام اورغیب'۔ تفسیر جلالین کی عبار کے سے واضح ہو گیا کہ تمام احکام اورعلم غیب عطافر مادیا گیا۔

> ا تفیر ع جلالین

# اطلاق علم غيب بروحي

ھیہ: خ<mark>افین کہا کرتے ہیں کہ جو چیز بتا دی جائے اس پر لفظ غیب نہیں بولا جا سکتا۔ چونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوعلم بذر بعہ وحی دیا جا تا ہے۔لہذا آپ کوغیب نہ تھا۔</mark>

جواب:

بورے افسوں کی بات ہے کہ منکرین دعویٰ تو بیر کرتے ہیں کہ ملم ہے تو ہمارے پاس ہے لیکن حالت سے ہی ناواقف ہے لیکن حالت سے ہی کہ انجھی تک اقسام وحی ،غیب کے معنی اور تعریف سے ہی ناواقف ہیں۔ اب آپ غیب کے معنی اور اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیں:

صاحبِ تفير بيضاوى غيب كى تعريف فرات بين: "وَالْمُسْرَادُ بِيهِ الْمُحَفِّى الَّذِي لَا يُدُرِكُهُ الْمِحسُّ وَلَا تَقْتَفِيهِ بِدَاهَةُ

الْعَقُّلِ" .

"لعنی غیب اس پوشیده چیز کا نام ہے جس کوحس ادراک نہیں کرتی اور بداہة عقل یانہیں لیتی"۔

دوسراحواله ملاحظة مايع:

صاحب تفیر کبیرای آیت شریف کے ماتحت فرماتے ہیں: "قَـوُلِ جَـمُهُـوَرُ الْـمُ فَسِّـرِیْسَ اِنَّ الْغَیْبَ هُوَ الَّذِی یَکُونُ غَائِبًا عَنِ الْحَاسَّةِ هٰذَا الْغَیْبُ یَنْقَسِمُ اِلٰی مَا عَلَیْهِ دَلِیْلٌ وَالٰی مَالَا دَلِیْلٌ عَلَیْهِ". مراد ہیں۔ اگراد کامِشری مرادنہ لیس تواللہ تعالی کے فرمان عَدَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ ( سکھا دیا انسان کوجووہ نہ جانتا تھا) سے بیٹا بت ہوجائے گا کہ ہر شخص کوعلم غیب ہے۔ لہذا عَلَّمَ نَکُنْ تَعْلَمُ طَسَةَ بَالِيان کردہ معنی مراد لیناغلط ہے۔

جواب:

بو افسوس كے ساتھ بيكهنا پر تا ہے كه علمك مالم تكن تعلم كے مقابل مذكوره آيت مي مرفحض كے لئے علم ماكان وما يكون ياعلم غيب ثابت كرنا بوى جہالت ہے۔ انہيں اتنا معلوم نہيں كہ عَدَّمَ الإنسانَ مَالَمْ يَعْلَمُ عِين الانسان معرف باللام ہے اوراس عيں الف لام عهديہ ہے كہ جس سے فرد كامل شخص معين مراد ہے عام انسان نہيں۔ چنا نچه صاحب تفيير معالم اسى آيت كتحت فرماتے ہيں:

"عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ وَقِيْلَ الْإِنْسَانُ هَاهُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانُهُ عَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ" لَي عَلَمُ " لَي عَلَمُ " مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ" لَي اوراس كابيان " كما كيا بي كديهال انسان معراد محصلى الشعليه وَلَم بين اوراس كابيان آيت عَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ عَبِينَ بَيْنَ بَيْنَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ عَبِينَ بَيْنَ بَيْنَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ عَبِينَ بَيْنَ بَيْنَ مَا لَمْ عَكُنُ تَعْلَمُ عَبِينَ مِنْ اللهُ عَلَمُ عَبْنَ اللهُ عَلَيْهُ عَبْنَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْنَ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّ

ثابت ہوگیا کہ خالفین کا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔علاوہ ازیں یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہاں الانسان سے عام انسان مراد لے کراس کے لئے علم ماکان وما یکون ثابت کرنا آسان کا منہیں۔اس کے لئے دلیل اور ثبوت کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے بطور اختصار چند حوالے پیش کئے ہیں۔آپ لوگ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کوئی حوالہ پیش کردیں کہ یہاں عام انسان ہی مراد ہے اور اسے علم ماکان وما یکون دیا گیا

-4

او لین خاصہ بھی بیہ ہوا کرتا ہے کہ ان کے قلب پر خداوند کریم وجی نازل فرما تا ہے۔اگراییا نہ ہوتو پھر عام انسانوں اور مقام نبوت میں پچھ فرق نہ ہوا اور قلب ہی ایک ایسامقام ہے جو کہ تمام بزوں کے مقام کا منبر ہے۔حضور سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم کے قلب اطہر کی عظمت جو تقاسیر واحادیث وعلمائے امت نے بیان کی ہے اگر اس کا ذکر کیا جاوے تو اس کے لئے کئی دفتر بھی کم ہیں۔

تيسري آيت ملاحظ فرمائي:

وَمَا كَانَ لِبَشَوٍ أَنُ يُتُكَلِّمَهُ اللهُ إللهُ وَحُيّا أَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ أَوْ مِنَ وَّرَآئِ حِجَابٍ أَوْ مِنَ وَكَا أَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُوسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ اللهُ عَلِيَّ حَكِيْمُ فَلَ "اورنهيں ہے سی بشر کی طاقت کہاس کواللہ کلام کرے مرالقاء سے باپردے کے بیجھے یا جرائیل بھیج کروگی کرتا ہے وہ اللہ کے اذان کے ساتھ جو چاہتا ہے ہے۔ بشک وہ اللہ بڑا جانے والا بڑا دانا ہے''۔

اس آیت سے صاف واضح ہو گیا کہ وتی القاء یا بذر بعدر سول یا پردے کے پیچھے سے ہو سیام انسانوں کی برداشت سے باہر ہے کیونکہ بیخاصدا نبیائے کرام ملیم السلام کا ہے۔ ان کا تعلق انبیاءعظام ملیم الصلوۃ والسلام کے دل کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو بہتلیم کرنا پڑے گاجو چیز اللہ تعالی نے نبی اللہ پر ظاہر فرما دی اس پرغیب کا اطلاق ضرور ہوگا کیونکہ علم والے سے تو غیب کا پردہ ہی اُٹھ گیا ہے جبکہ دوسروں سے پوشیدہ ہے تو غیب ہی

چنانچہ مذکورہ آیت یومنون بالغیب کے تحت تمام مفسرین بالغیب کے تحت تمام مفسرین بالغیب کے تحت تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں:

"اللَّذِيْنَ يُوِّمِنُونَ بِالْغَيْبِ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ مَنَ الْبَعْثِ وَالْجَنَّةِ

وَالنَّارِ"

لے پہ ۲۵، سورہ شوری ع۲

"جہدورمفسرین کا قول ہے کہ غائب وہ ہے جوحواس سے غائب ہو۔ پھراس غیب کی دوقتمیں ہیں ایک وہ جس پر دلیل نہ ہواور ایک وہ جس پر دلیل ہو"۔

ثابت ہو گیا کہ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسانی آگھ، ناک، کان وغیرہ حواس سے محسوس نہ کرسکے اور بلادلیل بداہہ یُعقل میں نہ آسکے حواس خمسہ سے جو چیز اوجھل ہے اسے غیب کہا جاتا ہے اور جو چیز حواسِ خمسہ یا بذریعہ آلات و ذرائع کے معلوم ہواسے غیب نہیں کہا جاتا۔ اب قرآن کریم بی کی زبانی سننے کہ نبی اللہ کی وجی کا تعلق فہ کورہ حواس سے ہے یا کسی اور چیز سے'۔

چنانچارشادے:

وَإِنَّـهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ نَـزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْنُ٥ عَلَى قَلْبِكَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ٥ عَلَى قَلْبِكَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ٥ لِي

قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

(94:r)

''اوربِشک بیقرآن رب العالمین کا اُتارا ہوا ہے اسے روح الامین لے کرانزا آپ کے قلبِ مبارک لیمیٰ دل پر کہ آپ ڈرسنا و بلکہ دل کے ساتھ تھا۔

فرماد یجے جوکوئی جریل کادشن ہوتواس نے تو آپ کے قلب (مبارک) پر اللہ کے اذن سے بیاتارا''۔

اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہوگیا کہ وی کا تعلق حواسِ خسمہ کے ساتھ نہیں بلکہ نبی اللہ کے قلب اقدس کے ساتھ تعلق ہے۔ بی عقل انسانی سے بالاتر ہے اور نبوت کا لیے ۱۹۰۰ سورہ الشراء عما

استعال كرناجا بياية ح تك كسي عالم يامفسر في حضور صلى الله عليه وسلم ك ليعلم غيب كا لفظ استعال نہیں کیا۔اس لئے کہ عالم الغیب الله تعالی کے اساء میں سے ہے۔لہذا ب صفت مخلوق براستعال کرنے سے شرک فی الاساء ہوگا اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ك لخ اطلاع على الغيب كهرسكة بين علم غيب نبين كهرسكة -

ع<mark>الفین کاب</mark>یاعتراض ان کی ہٹ دھری کی بناء پر ہے۔ پھر ہٹ دھری کی بناء پرا نکار بھی کرتے ہیں۔ عجیب اُلٹی منطق ہے کہ نبی اللہ کے لئے اطلاع علی الغیب ہونا کہہ سکتے بين علم غيب نبيل كهد سكتے-

آئي سب سے پہلے مفسرین کرام علیہم الرحمة کی تفاسیر سے مخلوق پر علم غیب کا استعال كرناملا حظه فرمايية:

سيدالمفسرين صاحب تفسيرابن جرير رحمة الله عليه اس آيت قال ان لن تعطيع معي مبرأك ما تحت فرمات مين:

"رُوِى عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا وَكَانَ رَجُلٌ يَّعْلَمُ عِلْمُ الْغَيْبِ قَدْ عَلِمَ

"حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما سے مروى ہے كه حضرت خضر عليه السلام نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا آپ میرے ساتھ نہ تھہرسکیں ك\_ حضرت خضرعليه السلام علم غيب جانة تصانبين علم غيب ديا كيا"\_ لیجے آ تکھیں کھول کرد کھنے کہ علامدابن جریے فے سیدنا حضرت خصر علیه السلام کی ذات كيلي كان رَجُلْ يَعْلَمُ عِلْمُ الْغَيْبِ كهوه علم غيب جانة تح، بيالفاظ استعال فرمائ بیں اور لطف میر کہ حضرت سیّدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت پیش کی إ الفيرابن جرير "جولوگ ایمان لانے ساتھ غیب کے وہ جوغیب ہے ان سے قیامت اور

اس آیت وتفیرے بیثابت ہوگیا کرسب جانتے ہیں قیامت برحق ہے۔ جنت و دوزخ برحق ہے۔ان چیزوں کاعلم تمام کوہونے کے باوجود بھی غیب ہیں۔

اب بقول مخالفین کے جو چیز بتادی جائے وہ غیب نہیں ہوسکتا تو پھرعقل کے پردے کھول کرغور کریں جب کہ ہم کو جنت ودوزخ وقیامت کاعلم ہے تو قرآن نے پھرغیب

اس لئے نبی اللہ پر جودی کی گئی ہے اس کوغیب کہاجا تا ہے کیونکہ ہم حواس سے نہ ہم بداہة عقل سے اس کو پاسکتے ہیں۔ لہذا نبی اللہ کوجو چیز دحی کی گئی اسے غیب ہی کہا جائے گا ورن يومنون بالغيب كاا تكارلانم آئے گا۔

چنانچہ جو وجی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہے اس کوقر آن کریم نے بھی غيب كهاب-ملاحظ فرماية:

ذَلِكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ اللَّكُ على

"(امے مجبوب) یغیب کی خریں ہیں جوہم آپ کی طرف وجی کررہے ہیں"۔ اس آیت شریفه سے آفتاب کی طرح روثن ہو گیا کہ حضور سیّدالعالمین صلی اللّه علیه وسلم کو جو وحی بھی کی گئی ہے وہ غیب ہی ہے۔اگران تمام دلائل کے باوجود بھی مخالفین کی تىلى نەبوكى بوتووەاسى آيت كىمىداق ھېرے ـ فاصَمَّهُمْ وَاغْمىٰى اَبْصَارَهُمْ

علم غيب اورمصطفي صلى الشعليه وسلم

منكرين علم ني صلى الشعليه وسلم بي بھي كہتے ہيں كه نبي كريم و پرعلم غيب كالفظ نہيں ا بساس آل عران، ع يوتفا والدملا حظفر مايية:

علامه الماعلى قارى رحمة الشعليه البارى مرقاة شرح مشكلوة مين فرمات بين: "لتعقيد ان العبيد نيقيل في الاحوال حتى يصير الى نعت الروحانية فيعلم الغيب" لل

"ماراعقیده ہے کہ بنده ترقی مقامات پاکرصفتِ روحانی تک پہنچتا ہےاس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے"۔

مولانا علامعلی قاری نے مخلوق کے لئے علم غیب ہونا استعال فرمایا ہے کہ جب بندہ مقرب بارگا ور بی ہوجا تا ہے تواسے فیعلم الغیب یعنی علم غیب حاصل ہوجا تا ہے۔

ناظرین انصاف کی نظر سے توجہ فرمائیں کہ استے عظیم مفسران کرام کی تفاسیر سے مخلوق پرعلم غیب استعال کرنا ثابت ہے۔ اب آگر مخالفین کو یہ معلوم ہوجائے کہ حضرت سیّدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عبد الله بن عباس جلیل القدر صحابی رضی الله عنہ اور علامہ ابن جریر وعلامہ بیضاوی وصاحب خازن وصاحبِ معالم النز میل و ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ الله تعالیٰ نے تخلوق پرعلم غیب ہونا استعال فرمایا ہے۔

تو معلوم نہیں کہ وہ خدا کے برگزیدہ نبی اوران پاک بزرگ ہستیوں پر کیا کہا کفرو شرک کے فتو ہے جڑیں ۔ جبکہ مخالفین نے اہلسنت و جماعت بریلوی حضرات کوحضور صلی اللّٰه علیہ وسلم کے لئے علم غیب ماننے پر مشرک و کا فر بنانے سے خالی نہیں رکھا۔ تو کیا وہ ایسا عقیدہ رکھنے والی عظیم شخصیتوں کا کچھلی اظر سکیں گے ہرگز نہیں۔

خود بی فیصله کرلیس که ان خارجیوں کے نزدیک نبی کلیم الله وجلیل القدر صحابہ وعظیم المرتبت مفسرین و آئم محدثین کی کیا قدر ہوگ۔ نیز اگر علم غیب کی نبیت مخلوق پر کرنا شرک فی الاساء ہوتو قرآن میں کئی اساء اللہ تعالیٰ کے خلوق پر بولنے ثابت ہیں۔

يلي آيت ملاحظ فرمائي:

كه حضرت خصر عليه السلام علم غيب جانتے تھے۔ دوسراحوالہ ملاحظہ فرمايئے:

صاحب تفير بيضاوى اس آيت وعَلَّمُنهُ مِنْ لَدُنّا عِلْمًا كما تحت فرمات

ين

"اى مما يختص بنا ولا يعلم الا بتوفيقا وهو علم الغيب" يا الله تعالى مما يختص بنا ولا يعلم الا بتوفيقا وهو علم الغيب" يا الله تعالى فرما تا م وهام علم غيب بهم في حضرت خضر عليه السلام كوعطا فرما ويا"-

عقل كوشمكان لكا كرغوركر ليج كه صاحب تفيير بيضاوى رحمة الله عليه في مخلوق پرلفظ علم غيب استعال فرمايا ب- وَهُو عِلْمُ الْعَيْبِ حضرت خضر عليه السلام كوعلم غيب عطافرمايا كيا:

تيسراحواله ملاحظة فرماية:

صاحب تفير خازن اس آيت وما هُو عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنِ كِ ما تحت فرمات

:0

"يقول انه صلى الله عليه وسلم ياتيه علم الغيب فلا يبخل به عليكم بل يعلمكم" عليكم بل يعلمكم" علي

''دیعنی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوغیب کاعلم آتا ہے وہ مہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کواس کاعلم دیتے ہیں''۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب ہونا استعال فرمایا ہے بہیں کہ غیب آتا ہے اور علم نہیں یاعلم آتا ہے تو غیب نہیں بلکہ یک آتیے ہے عِلْمُ الْغَیْبِ علم غیب آتا ہے۔

الفيرالخان ع الفيرالخان

اب اگر خالفین میکہیں کہ اس کے لئے تو دلیل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے لئے کوئی دلیل نہیں۔

جواب:

بہتی بات ہے کہ دلیل موجود ہے پھر بھی انکار کر کے غلط بیانی کرتے ہیں۔اگر بالفرض مان لیا جائے کہ دلیل نہیں تو پھر ان کے قاعدے کے مطابق ثابت ہوا کہ دلیل موجود ہوتو شرک جائز ہے د یکھئے کیسے تو حید پرست ہیں کہ شرک دلیل سے ثابت کررہے ہیں بہرحال ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ علم غیب جانے کی نسبت انبیاء واولیاء کی طرف کرنا جائز ہے اور ہزرگ ایسے الفاظ استعال کررہے ہیں اس لئے شرک ہر گرنہیں ہوسکتا۔ گرمنکر بے ادب کا کیا علاج ، جو کیے کہ علم غیب نہیں بلکہ اطلاع علی الغیب کہنا چاہیے۔ غالبًا ان علم غیب کا انکار کرنے والوں کو کتابوں پراطلاع ہوتی ہے علم نہیں ہوتا۔ یعنی مطلع تو ہوتے ہیں کہنا ہوتی ہے علم ہیں۔

ولكن نجدية قوم يجهلون

معلم كائنات صلى الله عليه وسلم

2

--- خالفین سیجھی کہا کرتے ہیں کہا گرعلمک مالم تکن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ما کان وما یکون ہونا مرادلیا جائے تو قرآن میں آتا ہے:

"وَعَلِمْتُمْ مَّالَمْ تَعُلَمُواْ". (٩١:٢)

"سكها دياتم كوجونه جائة تَحْ
اوردوسر عمقام برفرمايا:
"وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ" . (١٤:١٥)

"سكها دياتم كوجونه جائة تَحْ
"سكها دياتم كوجونه جائة تَحْ

"و کان الله سَمِیعاً بَصِیرَ" یا "اورالله تعالی سمج وبصیر ہے"۔ دوسری آیت ملاحظہ فرمایئے: "فَانَّ رَبَّکُمْ لَرَوُفٌ رَّحِیْمٌ" یے "خان آیات طیبات سے واضح ہوگیا کہ سمج ، بصیر، رؤف اور رحیم الله تعالی کے اساء مبارکہ ہیں۔اب بہی اساء مخلوق کے لیے ہونا ملاحظہ فرمائے:

پہلی آیت:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ آمُشَاجٍ نَّبُتَلِيْهِ فَجَعَلْنُهُ سَمِيعًا ؟ بَصِيْرًا ٥ ع

"بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کولی ہوئی مٹی سے کہ اُسے جانچیں پس کیا اس کو سمیج اور بصیر"

دوسرى آيت:

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٢٠

" تمہاری بھلائی کے جاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر رؤف اور رجیم بدئ

ين" ـ

غور فرمائے کہان آیات میں جواساء اللہ تعالیٰ کے بیں وہ مخلوق پر وارد بیں کہ مخلوق بھی سمیع وبصیراوررؤف ورحیم ہے۔ کیا یہاں بھی قرآن پر شرک فی الاساء کا فتو کی لگا کیں گے۔ ہر گرنہیں۔

ل پ٥٠٠ الساء، ١٥٥

ي پهاي انمل، علا

سے پ۲۶ س الد ہر، ع۱۸ سے پاای التوبہ، عاا "يعنى يعلمكم من اخبار الامم الماضيه والقرون الخاليه وقصص الانبياء والخبر عن الحوادث المستقبله مما لم تكونوا تعلمون و ذالك قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم" ل

"دلین بتاتے ہیں تم کو پہلی اُمتوں اور گزرے ہوئے زمانوں کے حالات اور انبیاء کرام کے قصاور خبر دیتے ہیں متقبل حوادث کی جوتم نہیں جانتے ہوجو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہیں"۔

ندکورہ بالا ارشادات سے معلوم ہوگیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کوجودہ نہ جانتے تھان کو بتا نے اور سکھانے والے حضور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سکھنے والے عام مسلمان ہیں۔ اب ذراغور فرماسیے کہ آیت میں علمک فاعل اللہ تعالی ہے جومبداء فیاض ہے۔ اس کا فیض علم ہے۔ کی تتم کی پابندی مقرر نہیں کی گئے۔ کاف خطاب کا مصداق حضور مرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مجعلم صاحب استعداد کامل ہیں۔ لفظ ما عام ہے جس کی تخصیص حدیث مجے بھی نہیں کرسکتی سوامتو اثر اور مشہور کے۔

( كماتقرر في الاصول)

کیونگر خصیص سخ ہوتی ہے۔ پس جب اللہ تعالی خود معلم ہوں جن کی صفت ان الله علی کل شئی قدیو ہے اور مرکارسید نامجہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہوں جن کی صفت انگ لعلی خلق عظیم ہے اور لفظ ماعام ہے۔ عند الخواص والعوام پھرعلم دون علم کی شخصیص اور صد بندی جہالت وسفاہت کا مظاہرہ نہیں تو کیا ہے۔ اب ہمارا مدعا یہ ثابت ہوگیا کہ نقض اجمالی وارد کرنے کے لئے شرط ہے کہ بعینہ وہ دلیل مادہ نقض میں موجود ہوا در بیتن اجزاء کا مجموعہ ہے:

ا۔ فاعل معلم صاحب فیض علم ہے۔ النعیر الخازن جزء الاول البذامعلوم ہوا كه پرتمام عوام بھى عالم ماكان وما يكون ہوگئے۔

جواب:

منکرین کا بیاعتراض بھی بے فائدہ ہے کیونکہ مذکورہ آیات سے جومطلب وہ نکالتے ہیں وہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی مفسر نے بیان فرمایا ہے۔ان ارشادات سے تو ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے۔

چنانچه بهلی آیت ملاحظه فرمایت:

عَلِمْتُمْ مَّالَمُ تَعْلَمُوا لِ

"سكهائ كئ بوتم جونه جانة تظ"

صاحب تفير فازن اى آيت كيخت فرمات بين:

"اكثر المفسرين على ان هذا خطاب لليهود و معناه انكم علمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مالم تعلموا انتم ولا اباؤكم" . ع

"اکثرمفسرین نے یہی کہا ہے کہ بیخطاب یہودکو ہے اور معنے اس کے بیہ بین کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان (مبارک) نے سکھایا جوان کے باپ دادانہ جانتے تھے"۔

دوسرى آيت جوپيش كى جاتى ہوده بھى ملاحظة رمائي: "وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُونُ التَعْلَمُونَ" ي

چنانچال آیت کے تحت صاحب تفیر خازن فرماتے ہیں:

لے پے، سالانعام، ع٢١ ٢ تفيرالخازن، جزءالثانی ٣ پ٢، سالقره، عا خالئ"۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے سواکسی کوعلم غیب نہیں۔

اواب:

حیران ہوں کہ خالفین حضرات کلام اللہ شریف کی آیات مبارکہ سے اس قدر غلط
استدلال کیوں کرتے ہیں۔اس آیت شریفہ میں یہ کہاں ہے کہ اللہ تعالی نے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب نہیں عطافر مایایا آپ کو باعلام خداوندی بھی علم غیب حاصل نہیں ہو
سکنا حالانکہ اس آیت شریفہ میں ذاتی علم غیب مراد ہے کہ خدا کے سواذاتی علم غیب کوئی
نہیں جانتا اور عطائی علم غیب ہونے کا واضح شوت ہے کہ خود بخو دکوئی غیب نہیں جانتا۔
اس کی نفی ہے اور جو تعلیم خداوندی سے ہے اس کی نفی نہیں ہے۔

چنانچ علامه علاؤالدين اي آيت كے تحت فرماتے ہيں:

"نَزَلْتُ فِي الْمُشْرِكِيْنَ حِيْنَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَقَتِ السَّاعَةِ" لِي

"بيآيت نازل موئى اس وقت جب كه مشركين في حضور صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم ا

قیامت ایک فیبی خرہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خردی تھی کتم پر قیامت آئے گی تو مشرکین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کونازل فرما کران مشرکین کار د فرمایا:

قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ \* وَ مَا يَشُعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ٥ بَلِ اللَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاِحِرَةِ بَلُ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا عَمُونَ ٥ عَ شَكِّ مِّنْهَا عَمُونَ ٥ عَ

ل تغير الخازن جزء الخامس ص ١٥٥ مطبوع معر ك ب ٢ ب ورة النمل ع ا ۲۔ مخاطب متعلم صاحب استعدادتام ہے۔ ۳۔ لفظ ماعام عندالانام ہے۔

کیاریتین اجزا خالفین کی پیش کرده دلیل میں ہیں۔ ہرگزنہیں فاندفع النقض بحد ذافیر و اورا گرجع کالفظ جع کے مقابل ہوجائے تو تقسیم افراد کی افراد ہوتی ہے۔ یہ مسلطم اصول اور صدر شرح وقایہ میں مبرئن ہے۔

اس قاعدہ علمیہ کی روسے دونوں آیتوں میں خطاب یہ علمہ کم بھی جمع کو ہے اور آگے مقابل میں بھی "مَمَا كَمْ مَنْ كُونُوْ الْعَلَمُونَ" جمع كاصیغہ ہے۔ لہذا ایک علم ایک خاطب کا ثابت ہوگا نہ كہ تمام خاطبین كے لئے عالم ما كان وما یكون ہوجائے گا جو كہ ان حضرات كے خيال میں محال ہے۔ نیز پہلی آیت میں خطاب یہودکو ہے اور دووسری آیت میں خطاب یہودکو ہے اور دووسری آیت میں خطاب عوام مسلمانوں کو ہے تو گویا خالفین علم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم كی دشمنی كی بناء پر میں خطاب عوام مسلمانوں ہوتیاں كیا اور سے بہت برى باد بی و جو بالا جماع اعلم المخلق ہیں۔ یہوداور عوام مسلمانوں پر قیاس كیا اور سے بہت برى باد بی و گستاخی بلکہ سفامت كرئى ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ خالفین کا بیشبہ بھی باطل ہے۔ اگران تمام دلائل کے باوجود بھی خالفین کی تسلی نہ ہوئی ہوتو وہ اس آیت کے مصداق تھرے، وقی ناللہ بغیر عِلْم وَیَتَبِعُ کُلَّ شَیْطُنِ وَمِنَ النَّه بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَبِعُ کُلَّ شَیْطُنِ مَنْ یُسجَادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَبِعُ کُلَّ شَیْطُنِ مَرْیْدِه مَدْ یُدِه

ذاتى علم غيب كي في اورعطائي كا ثبوت

مكرين علم نى (صلى الله عليه وسلم) يه بهى كهاكرت بين كقر آن بين آتا ب: "قُلُ لَّا يَعُلَمُ مَنْ فِي السَّملواتِ وَالْاَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا الله". "فرماد يجي آپنيس جانع جوكوئي آسانون اورز بين بين بغيب مرالله علام خفاجی شرح شفاشریف پیس ای آیت کے متعلق فرماتے ہیں:

"هذا لا ینافی الایات الدالة علی انه لا یعلم الاغیب الاالله
تعالیٰ فالمنفی علمه من غیر واسطة واما اطلاعه علیه باعلام
الله تعالیٰ فامر متحقق بقوله فلا یظهر علی غیبه احدا".
"جن آیات میں بیہ کے مخدا کے سواکوئی غیب نہیں جانتا مگر الله تعالی ۔ بیا
نفی ہے بے واسط علم کی کیکن اللہ تعالی کی تعلیم سے جانتا فا بت ہے"۔
جیسا کہ ارشاد باری ہے:

عَــلِمُ الْغَيْبِ فَكَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا ٥ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنُ رَّسُولِ لِـ

"اليغَغيب پركى كومسلط نبيل كرتاسوائے النے پسنديده رسولول كے"۔

مندرجہ بالاعبارت سے آفاب کی طرح روثن ہے کہ اس آیت شریفہ میں علم بذاتہ ومن ذاتہ کی نفی کی گئی ہے اور جوتعلیم الہی ہے ہواس کی نفی نہیں۔ بیت تو بحد اللہ تعالی واضح ہے گرمئر متعصب کی چشم بصیرت وانہیں۔ نیز بقول خالفین اس آیت قُسلُ لَا یَسعُلَمُ مَنُ فِی السَّما واتِ وَالْارْضِ الْمَعَيْب اِلَّا اللّٰهُ طَی وہی معنے لئے جائیں کہ کوئی غیب نہیں جانتا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں۔ تو میرے خیال میں وہ اگر قرآن کر گئی کی ایک اور آیت ملاحظہ کرلیں تو وہ بے دھڑک بہر بھی کہدویں گے کہ معاذ اللہ الله تعالی کو بھی علم غیب نہیں۔

آيت شريفه ملاحظه فرماي:

قُلُ ٱتُسنَبِّعُوْنَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ طُ سُبُحْنَهُ وَ تَعْلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ٥ عَ

لے پہ ۲۶ ہیں الجن کے پاائی پونس، ع "آپ فرماد یجئے ان کو کہ خود کوئی غیب نہیں جانے جوآسانوں اور زمین میں ہیں گراللہ اور انہیں خرنہیں کب اٹھائے جائیں گے۔کیاان کے علم کاسلسلہ آخرت تک پہنے گیا ہے کوئی نہیں وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں'۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جن مشرکین نے وقتِ قیامت دریافت کیا تھا اُن کارد فرمادیا گیا کیونکہ اگروقتِ قیامت بتادیا جائے تومقصد قیامت بی خدرہے۔

صاحب نیشا پوری ای آیت قل لا بعلم کے ماتحت فرماتے ہیں:

"لا اعلم الغيب تكون فيه دلالة على ان الغيب بالاستقلال لا يعلمه الا الله" مل

"آیت کے معنے یہ بیں کہ علم غیب جو بذات خود ہووہ خدا کے ساتھ خاص ہے'۔

دوسراحواله ملاحظه فرمايج:

الم ما بن جر كى رحمة الشعلية قاوى حديثيه مين اس آيت قبل لا يعلم كمتعلق رمات بين:

"وما ذكرناه في الاية صرح به النووى رحمة الله تعالى في فتاواه فقال معناها لا يعلم ذالك استقلالاً وعلم احاط بكل المعلومات الله تعالى".

'دلیعنی ہم نے جوآیات کی تفسیر کی امام نو دی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فقاوی میں اس کی تصریح کی فرماتے ہیں آیت کے معنے میہ ہیں کہ غیب کا ایساعلم صرف خدا کو ہے جو بذاتِ خود ہواور جمیع معلومات الہیہ کومحیط ہو'۔

تيسراحواله ملاحظه فرمايية:

ل النفيرنيثا بورى

ی دلیل بنانا کم علمی ہے۔اس آیت میں خزائن اور علم غیب کی نفی کب ہے نفی ہے تو قول دوعویٰ کی ۔ دعویٰ کی نفی علم کی نفی کو کب مستلزم ہے۔

نیزاس آیت میں مشرکین کے سوالوں کا جواب دیا جار ہا ہے جوانہوں نے سیّدعالم صلی الله علیہ وسلم سے کئے تھے:

چنانچ صاحب تفیر فازن ای آیت کے تحت فرماتے ہیں:

"يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ان كنت رسولا من الله فاطلب منه ان يوسع علينا عيشا و يغني فقرنا" .

" مشركين مكه نے نبی صلى الله عليه وسلم سے كہا كه اگر آپ الله كے رسول صلى الله عليه وسلم بين تو آپ جمين خزانے تقتيم كريں دولت دے كر مالدار كرديں تاكہ جم مختاج ندر بين اورا بى زندگی عيش وعشرت سے گزار سكيں "۔ مشركين كادوسرا سوال:

"قالوا له اخبرنا بمصالحنا و مضارنا في المستقبل حتى نستعذ لتحصيل المصالح و دفع مضار".

"اگرآپاللہ کے رسول ہیں تو ہمارے متعقبل کی خبرد یجئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمارے آئندہ کام میں نقصان ہوگا یا کہ نفع تا کہ ہم پہلے ہی سے اپنا انتظام کرلیں"۔

مشركين كاتيسراسوال:

"قَالُوْا مَا لِهِ ذَا الرَّسُوْلِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِى فِي الْاَسُوَاقِ وَيَعْرُقَ جُ النِّسَاءَ" .

''اگرآپ اللہ کے رسول ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں اور بازاروں میں کیول چلتے ہیں۔ (بیتو سنب بشر کے کام ہیں)''۔

''فرما دیجئے کیا خردیتے ہواللہ کو جواللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین میں نہیں جانتا پاک ہے وہ اور بلند ہے اس چیز ہے جوتم شرک کرتے ہو''۔

اس آیت شریفہ ہے اگر مخالفین کے کہنے کے مطابق لا یعلم سے وہی معنے لئے جا کیں تو معاذ اللہ وہ خدا تعالی کو بھی علم غیب ہوناتسلیم نہیں کرتے ہوں گے۔ کیونکہ لا یعلم من فی السّملوتِ وَ الْاَرْضِ الْعَیْبَ اِلّا اللّٰهُ ﴿ ہے حضور صلی اللّٰه علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہونا مراد لیتے ہیں وہ ہما لا یَعْلَمُ فِی السّملوتِ وَ لا فِی الْاَرْضِ سے علم غیب کی نفی ہونا مراد لیتے ہیں وہ ہما لا یعْلَمُ فِی السّملوتِ وَ لا فِی الْاَرْضِ سے یہ مراد لیں گے کہ اللّٰہ تعالی کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ اب تو یہ آیت جان کر مخالفین اپنی انگیوں کو چباتے ہوں گے۔

بہر کیف ثابت ہوگیا کہ قُلُ لَّا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّموٰتِ وَالْاَرْضِ الْعَیْبَ اِلَّا الله طیح الله الله می الله م

دعوى علم غيب كي نفي اور ثبوت علم غيب

شبه

مافین یا می کہتے ہیں کرقر آن میں ہے:

وَكَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَ آئِنُ اللهِ وَكَا آعُلَمُ الْعَيْبَ لِ

" آپفر ماد بحے کہ میں تمہیں کب کہنا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے نزانے

میں اور نہ ریے کہ میں غیب جان لیتا ہوں'۔

لہذا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نخزانے ہیں ندان کوعلم غیب ہے۔

جواب:

بات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ پھر معلوم نہیں کہ دیدہ و دانستہ قرآنی آیات کی تفسیر میں کیوں خیانت کی جاتی ہے۔ خیانت کی جاتی ہے۔

الیی ضد کا کیا ٹھکانا دینِ حق کو پیچان کر ہم ہوئے مسلم تو وہ مسلم ہی کافر ہو گیا چنانچہ امام نظام رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر نیٹنا پوری مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وههنا قُلُ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَ آئِنُ اللهِ ولم يقل ليس عندى خزائن الله وهى العلم بحقائق الاشياء وماهيا تها باراء تهم سنريها اياتنا فى الافاق وفى انفسهم وباستجابة دعائه فى قوله عليه السلام ادنا الاشياء كما هى ولكنه يكلم الناس على قدر عقولهم ولا اعلم الغيب اى لا اقول لكم هذا مع انه يخبرهم عما مصى وعما سيكون باعلام الحق وقد قال صلى الله عليه وسلم فى قصة ليلة المعراج قطرة علمت ما كان وما يكون" ل

''اللہ تارک وتعالی نے قُل آ اَ اُولُ کَ کُمْ عِنْدِی خَزَ آئِنُ اللّٰهِ فرمایا ہے لیس عندی خز آئِنُ اللّٰهِ فرمایا ہے لیس عندی خز اکن اللہ بہیں فرمایا لیعنی کسی چیز کے ہونے کا انکار علیحدہ چیز ہے اور اس کا دعویٰ نہ کرنا دوسری چیز ہے اور خز اکن اللہ سے یہاں مراد اشیاء کی حقیقتوں کاعلم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ ہم عنقریب انہیں اپنی تمام آیات قدرت کا معائنہ کرائیں گے۔خواہ وہ نفوس کے اندر ہوں یا آفاق کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاما نگی تھی جوقبول ہوئی کہ خداوند ہمیں تمام اشیاء کی حقیقتوں پر اطلاع بخش دے جس کے اندر ہوں یا کہ خداوند ہمیں تمام اشیاء کی حقیقتوں پر اطلاع بخش دے جس

چنانچہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ان متیوں سوالوں کا جواب پیارے انداز سے یوں فرمایا:

آيت شريفه ملاحظه فرمايية:

قُلُ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَ آئِنُ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ﴿ إِنْ آتَبِعُ إِلَّا مَا يُوخَى إِلَى اللهِ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿ اَفَكَ تَتَفَكَّرُونَ ٥ لِ

''اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم! ان کوفر ما دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے باس خزائن اللہ یہ ہیں اور نہ رید کہ میں غیب جانتا ہوں اور میں تم سب کو کب کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اس کا تالع ہوں جو مجھے وی آتی ہے۔ اے پیارے رسول! ان کوفر ما دیجئے کیا اندھے اور آئکھ والے برابر ہوجا کیں گے۔ کیا تم غور نہیں کرتے''۔

چنانچەصاحب تفسیرخازن میں لفظ قل کے بعد فرماتے ہیں:

"قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهِا قُلَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ لَا أَقُولُ لَكُمْ" . مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ لَا أَقُولُ لَكُمْ" . مَعَ " المُشركين كوفر ما دوكه مين نبيل كهناتم كؤ" .

ثابت ہوا کہ لکھٹر یہ خطاب ان مشرکین کو ہے کہ میں تم سے بید ہوگانہیں کرتا کہ میرے پاس خزائن الہیہ ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور فی الواقع نااہل کب اس قابل ہیں کہ ان کے سامنے ایسے دعوے کئے جائیں۔کیا مخالفین بھی اینے آپ کوان ہی

نااہلوں میں سے بچھتے ہیں۔

مخالفین حضرات لفظ لکم کامخاطب امت کوتھ ہراتے ہوئے معنے کرتے ہیں کہ''اب نبی اُمت کو سنا دے'' حالانکہ کسی مفسر نے اس کے بیر معنے نہیں کئے اور نہ ہی بیلوگ اس

لے پے بی الانعام، عوا ع تفیرخازن " قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْآعُمٰى وَالْبَصِيْرُ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ" .
" إلى بيارے حبيب! آپ ان كوفر ما ديجئ كه كيا اند هے اور آنكھ والے برابر موسكتے ہیں - كيا تم عقل نہيں رکھتے" -

مطلب میہ ہوا کہ اگرتم کوعفل ہو گی تو آئندہ بھی ایسی باتیں نہ کرو گے نیز تواضع کو عدم علم کی دلیل بنانا اور عدم دعویٰ سے عدم علم پراستدلال کرنا انتہا درجہ کی جہالت ہے۔ بھرہ تعالی ان دلائل سے ثابت ہوا کہ سرکارستیز نا آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خزانوں کے امین بھی ہیں اور عالم ماکان وما کیون بھی ہیں۔

لیج اس آیت نثریفہ ہے متعلق خالفین علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردّوبدل کا ایک نموندد کیمنے جائے۔

خالفین کی قرآن میں تحریف

خالفین کے پیشوامعتر حکیم محمد صادق سیالکوٹی نے حضور پُرنور شافع یوم النشور صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے کے لئے سخت بددیا نتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ چنا نچہوہ اپنی کتاب اعجازِ حدیث صفح ۱۵ میں تحریر کرتے ہیں:

"قُلُ لَّا اَعْلَمُ الْغَيْبَ" .

"اے پیغیر! (اپنی امت کوسنادے) میں غیب نہیں جانتا"۔ مندرجہ بالاعربی عبارت بطور آیت قُلُ لَا اَعْلَمُ الْعَیْبَ بارہ نمبر ارکوع نمبر ااکا

حوالددیتے ہوئے درج کی گئی جو پارے قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ محض اس بناء پر کہ قرآن سے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی ہو۔ ناظرین کے سامنے میں میر بھی پیش کیے دیتا ہوں کہ پارہ کے، رکوع ااکی وہ کون تی اصل آیۃ شریفہ ہے جس سے سخت خیانت

قُسلُ لَّا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَ آئِنُ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ

طرح کہ وہ فی الواقع ہیں۔لیکن بیاوروں کونہیں بتلائے بلکہ ہر خص کے ساتھاس کی عقل وسمجھ کے مطابق حضورصلی اللہ علیہ وسلم کلام فر مایا کرتے سے اس لئے فر مایا میں نے بھی دعوی نہیں کیا کہ میں غیب نہیں جانتا حالا تکہ آپ گزشتہ واقعات ابتدائے آفرینش سے لے کراپنے ظہور تک اور آئندہ ہونے والے واقعات قیامت تک کی خبر باعلام خداوندی انہیں بتایا کرتے سے اس لئے کہ حضور سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا معراج کی رات میرے طق میں ایک قطرہ ٹر کایا گیا اور میں عالم ماکان وما کیون ہوگیا''۔ میرے طق میں ایک قطرہ ٹر کایا گیا اور میں عالم ماکان وما کیون ہوگیا''۔ دو مراحوالہ ملاحظ فر مائے:

صاحب تفير خازن اس آيت قُلُ لَا اقُولُ لَكُمْ كَتَ قَرْمات بين: "انسما نفى عن نفسه الشريفة هذه الاشياء تواضعا لله تعالى اواعتراف الله بالعبودية فلست اقول شيئا من ذلك ولا ادعيه" ل

''حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنی ذات شریفہ سے ان اشیاء کی نفی اپنے رب کے حضور بطور انکساری فرمائی لیعنی اس سے میں پچھنہیں کہتا کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا''۔

مفسرین کرام کی عبارتوں ہے آفاب کی طرح روثن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کی نفی فر مائی۔ دعویٰ کی نفی علم کی نفی کو کب مستلزم ہے جیسے میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم ہوں۔اس کے بید معنے کس طرح ہوسکتے ہیں کہ جھے علم ہی نہیں۔

جس کی طرف لکم مثیرہے۔خطاب کفار نابکارمشرکین سے ہے اور فی الواقع ایسے نااہل اس قابل ہیں کہ ان کے سامنے ایسے دعوے کئے جائیں۔جیسا کہ علامہ نمیثا پوری رحمة الله علیہ نے لکھاہے۔اسی لیے ان کفارکوفر مایا گیا:

ل تفيرخازن

قر آن میں بھی بددیانتی شروع کر دی گئ ہے۔جیسا کہ علمائے یہود ملعونین کیا کرتے تھے۔

یوں ترچی نگاہوں سے مجھے بھی قتل کرنا پھر صاف مکرنا میں اس سے بری ہوں

شاید حکیم صاحب اور ان کے حواری میہ کہہ بیٹھیں کہ بیآیت دیدہ و دانستہ غلط نہیں کھی گئے۔ آخر تحریر میں غلطی ہوہی جاتی ہے۔ لہذا اس آیت کا غلط کھا جانا کوئی جرم نہیں

جواب:

بڑے افسوس کی بات ہے کہ مصنف کتاب، اعجاز حدیث، اسنے ہی غیر ذہددار شخص ہیں کر آن پاک میں جوآیت موجود نہ ہووہ اپی طرف سے ایجاد کر کے لکھ دیں تو سیکوئی جرم نہیں ۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر کتاب میں غلطی ہو جائے تو اس کی تھیج کا اعلان بذریعہ اشاعت ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کئی سال گزر چکے ہیں اب تک اس کی درسی نہیں کی گئی اور نہ ہی اغلاط نامہ شاکع کیا گیا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بناوٹی آیت قُلُ لا اَعْلَمُ الْعَیْبُ صَفّے ۱۵ میں کھی ہے، دوسری دفعہ تھی ہیں اب تیسری دفعہ تھی ہی درج کی ہے۔ آیت کو تین مرتبہ پیش کرنے کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غلطی ہو ایسے ہی درج کی ہے۔ آیت کو تین مرتبہ پیش کرنے کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی، ہرگز نہیں۔ یہ دیدہ و دانت علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وشنی کے لئے بار بار اس بنائی ہوئی آیت کو لکھا گیا ہے تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وشنی کے لئے بار بار اس بنائی ہوئی آیت کو لکھا گیا ہے تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی نفی قرآن سے بنائی ہوئی آیت کو لکھا گیا ہے تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی قرآن سے بنائی ہوئی آیت کو لکھا گیا ہے تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی قرآن سے بنائی ہوئی آیت کو لکھا گیا ہے تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی قرآن سے بنائی ہوئی آیت کو لکھا گیا ہے تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی قرآن سے بنائی ہوئی آیت ہیں۔

صبیب رب العالمین صلی الله علیه وسلم کی شان وعظمت میں باد بی و گستاخی جبکه ان کے نزدیک کچھ جرم نہیں ہے تو آیة شریفه میں ردّ و بدل کرناان کے نزدیک کیا جرم ہو سکتا ہے۔

وَ مَا اللَّهِ وَلا آخُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلا آغُلُمُ الْغَيْبَ

لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَي

قرآن کریم کی اس اصل آیت کے ابتدائی لفظ قُلْ لاکوچن کر اگلی آیت اَقُولُ لَکُمْ عِنْدِیْ خَوْ آئِنُ اللهِ وَلا سب مُضم کرنے کے بعد اس کے آگے لفظ اعلم الغیب لگا کرنگ آیت گھردی۔

قُلُ لَا اعْلَمُ الْغَيْبَ جَس كارت جمد بينات : "ا يَغْبر كهد عين غيب نبيل جانتا - آپ انصاف كى نظر سے ملاحظ فرمائيں كه قرآن كريم كى آيت نثر يفد ميں كس قدر بديانتى كى گئى ہے - صرف آيت ميں ہى نبيس بلكه ترجمه بھى جان بوجھ كروييا ہى كرديا ہے - معلوم ہوتا ہے كہ حكيم صادق صاحب بي خوب جانتے تھے كه پور قرآن كريم ميں ايك آيت بھى الي موجود نبيل ہے جس ميں مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم كوعلم غيب نه دينے كا ايك آيت بھى الي موجود نبيل ہے جس ميں مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم كوعلم غيب نه دينے كا ثبوت ہو جھى تو من گھڑت آيت كھودى - اعدان الله من هذا المشر اور بيوا قع ہى حقيقت ہے كہ خالفين آج تك پور قرآن عظيم سے ايك آيت بھى پيش نبيل كر سكتے اور نہ قيامت تك پيش كر سكيں كے كہ فلال چيز كاعلم الله تعالیٰ نے حضور صلى الله عليه وسلم كو نہيں فرمايا ـ

جس طرح حکیم صاحب نے جڑی بوٹیوں سے نسخہ تیار کرنا آسان سمجھا ہے۔ غالبًا
ایسے ہی قرآن حکیم سے بھی نفی علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آسان نسخہ تیار کر دیا کہ
اس طرح بے چارے ان پڑھ لوگ خوب گراہ ہوں گے۔ اب رہا حکیم صاحب کا قُلُ لاّ
اس طرح بے چارے ان پڑھ لوگ خوب گراہ ہوں گے۔ اب رہا حکیم صاحب کا قُلُ لاّ
اعْلَمْ الْعَیْبَ کھریہ ترجمہ کرنا ''اے پینجبر (اپنی امت کو) سنادے میں غیب نہیں
جانتا''۔

اس ترجمہ سے بی ہی واضح ہوتا ہے کہ آنجناب بی بھی جانے تھے کہ آیت میں جو خطاب ہے وہ امت کو نہیں ہے بلکہ مشکرین کو ہے۔اس لئے (اپنی امت کو) لکھ کر الدی کے دور کے داس لئے (اپنی امت کو) لکھ کر الدی کے دور کے دو

ا پ ۷، عاا

وَالْاحِوَةِ قَ وَمَا لَهُمْ فِي الْآرُضِ مِنْ وَّلِيّ وَّلَا نَصِيْرٍ ٥ اللهُ عَلَيْ وَلَا نَصِيْرٍ ٥ اورانهيں کيا برالگا يهي تا کہ الله ورسول (صلی الله عليه وسلم) نے انہيں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو اگر وہ تو بہ کریں تو ان کا بھلا ہے اور اگر منه پھیریں تو اللہ انہیں خت عذاب دے گا دنیا و آخرت میں اور زمین میں کوئی ان کا حمایتی ومددگار نہ ہوگا'۔

ان آیات طیبات سے آقاب کی طرح روشن ہو گیا کہ حضور صلی الله علیه وسلم خزانوں، غنائم اور نعمتوں کے عطافر مانے والے ہیں۔عطافری کرسکتا ہے جو مالک ومختار ہیں'۔ موری اللہ علیہ وسلم مالک ومختار ہیں'۔

قرآن کریم کی آیات اس مضمون پرتو بے شار ہیں لیکن مختصر طور پریہ چندا حادیث بھی ملاحظہ فرمایئے:

"عن عقبه بن عامر ان النبی صلی الله علیه وسلم خرج یوما فعلی علی اهل احد صلاته علی المیت ثم انصرف الی المنبر فقال إِنِّی فَرَّطَکُمْ وَانّا شَهِیْدٌ عَلَیْکُمْ وَاللهِ لَا نُظُرُ الی هو فی الان وانی قد اعطیت خزائن مفاتیح الارض وانی والله ما اخاف بعدی ان تشر کوا ولکن اخاف ان تنافسوا فیها" له اخاف بعدی ان تشر کوا ولکن اخاف ان تنافسوا فیها" له امرت عقبه بن عامر مردی م کررسول الله صلی الله علیه وسلم ایک دن بابرتشریف لائے اور آپ نے شہداء اُحد پراس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پرنماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد منبر پرتشریف لاکرفر مایا کہ بیس تمہارا میت پرنماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد منبر پرتشریف لاکرفر مایا کہ بیس تمہارا میت پرنماز واہ ہوں ۔ خدا کی قتم میں اس وقت اپنے دوش کی طرف و کیور ہا ہوں اور بے شک مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی تخیاں عطا کی گئی ہوں اور بے شک مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی تخیاں عطا کی گئی الی حدا کی قتم میں اپنے بعد تمہارے مشرک ہوجانے کا کوئی خوف نہیں کرتا کے البخاری بی اثانی علامات نبوت باب می ۱۸ مطوع مرس

کا جواب۔اب مناسب سمجھتا ہوں کہ مخضر طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخز انوں کے عطا ہونے کے دلائل پیش کر دوں۔

عطائے مفاتیج عالم صلی الله علیه وسلم وَمَاۤ اللّٰکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُواللّٰهَ طُ إِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْمِقَابِ مِلِ دُن تَهم مِن مِن صلى إِن اللهِ مِن مَن مَن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن

''اورتہمیں جورسول صلی اللہ علیہ وسلم عطافر مائیں وہ لے اواور جس مے منع فرمائیں بازر ہواور اللہ تعالی سے ڈرواللہ کاعذاب خت ہے''۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَیْهِ سِ

"(اے محبوب) یاد کروجب آپ فرماتے اس سے جے اللہ تعالی نے نعمت دی اور (یارسول الله ) آپ نے نعمت دی '۔

وَكُوْ آنَّهُمْ رَضُواْ مَآ اللهُ وَرَسُولُهُ لا وَقَالُواْ حَسُبُنَا اللهُ سَيُوْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ لا إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ٥ عَ سَيُوْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ لا إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ٥ عَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى ورسول (صلى الله عليه وسلم ) في ان كوديا اور كمتے بميں الله كافى ہے كه ديتا ہے بميں الله عليه وسلم ) اور بميں الله بى كى السول (صلى الله عليه وسلم ) اور بميں الله بى كى طرف رغبت ہے '۔

چوهی آیت ملاحظه فرمایت:

وَمَا نَقَمُو آ إِلَّا اَنْ اَغُنهُ هُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ فَإِنْ يَتُوبُوا لَهُ مَن فَضَلِهِ ﴿ فَإِنْ يَتُوبُوا لِللَّهُ عَدَابًا اَلِيُمَّا فِي الدُّنيًا

ا په١٨٠ ت حشر، ١٣٠

ع پ۲۶، سالاتراب، گا سع پ۱، سالتوب، ۱۲ پاک میں موجود ہے کہ جو کسی مسلمان کومشرک وکا فر کہے اور وہ اس بات سے بری ہوتو کفر وشرک کہنے والے پرلونٹا ہے۔

سنجل کر پاؤں رکھنا میکدے میں شخ جی یہاں گیڑی اُچھلتی ہے اے میخانہ کہتے ہیں

دوسرى حديث ملاحظ فرمائي:

"أُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْآحُمَرِ وَالْآبْيَضَ" لِي

'' (حضرت ثوبان رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ ) حضورصلی الله علیه وسلم

نے فرمایا کہ مجھے دونوں خزانے سرخ اور سفیدعطا فرمادیئے گئے''۔

اس حدیث شریفہ ہے معلوم ہوا کہ حضور مالک ومختار صلی اللہ علیہ وسلم کوخز انوں کی تخیاں عطافر مادی گئی ہیں اور مخالفین ہے کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔

چنانچہ امام المخالفین مولوی اسلمبیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان ص ۴۸ سطر آخر میں رقمطراز ہے: (بلفظہ)''اورجس کا نام محمد یاعلی ہے وہ کسی چیز کامخار نہیں''۔

ناظرین اندازه فرمائیس که آیات واحادیث کوتوان حضرات نے پس پشت ڈال کر رسالت مآب سلی الله علیه وسلم ہے کیسی دشمنی کی ہے اور دعویٰ بیہ ہے کہ ہم سب سے پکے مسلمان میں:

تيرى عديث ملاحظ فرمائي:

"قال بعثت بعوامع الكلم و نصرت بالرعب و بيتا انا نائم رايتنى اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدى " ل د مضور (ما لك خزائن صلى الله عليه وسلم ) في فرمايا كمين جوامع الكلم ك

المشكوة بابنضائل سيدالرسلين ١٢٥٠

إ الينا

بلکاس بات سے ڈرر ہاہوں کہم صرف دنیا میں الگ جاؤگ'۔

صفور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قتم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں فرش پررہ کر حوضِ کوژ کود کھے رہا ہوں۔ حوضِ کوژبھی غیب کی چیزوں میں سے ایک ہے۔

ان لوگوں پر افسوں آتا ہے جو بے دھڑک آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں کہتے ہیں کہ ان کو تو دیوار کے پیچے کا بھی علم نہیں تھا۔ نبی اللہ کے ارشاد پر یقین کرنا تو در کناران کوسیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتم کا بھی اعتبار نہیں۔ کیا ایسے لوگ اُمت نبی کہلانے کے س قدر حقد ار ہوسکتے ہیں۔خود ہی انداز ہ فرمالیں۔

دوم:

صفور ما لک الام صلی الله علیه وسلم خداک قتم اٹھا کرفر ماتے ہیں کہ مجھے روئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطاکی گئی ہیں۔

بتائے وہ لوگ حضور کو کیا منہ دِ کھا کیں گے جو بیکہیں کہ سیّدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مختار نہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور آتا کے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاص دشمتی ہے۔

سوم:

حضور نبی کریم رؤف رحیم ملی الله علیه وسلم خدا کی شم اٹھا کرفر ماتے ہیں کہ میں اپنے بعد تبہارے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں کرتا بلکہ صرف دنیا میں محو ہوجانے کا خوف

حضور سرور دو جہاں تو اپنی امت کومشرک نہ فرما کیں اور نہان کے شرک کرنے کا خطرہ سمجھیں پھر مذہب حق اہلسنت (بریلوی) پرشرک و کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان کو ابھی تک آئی بھے نہیں آئی کہ جس اُمت کے شرک نہ کرنے کا بیان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جمان کو بے دھڑک مشرک اور کا فرینا رہے ہیں جالانکہ حدیثِ

آئکھیں سوجا تیں اور دل بیدار رہتا''۔

۲ فقلت یا رسول الله تنام قیل ان توتر قال تنام عینی و لا ینام قلبی" ل

''(حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کا آرام فرمانا بھی بمثل جاگئے کے عاب ہوں کہ انبیاء کے کہ انبیاء کے کہ انبیاء کے کہ انبیاء کے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی خواب ناقص وضونہیں۔ یہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی خواب ناقص وضونہیں۔ یہاں انبیاء کرام علیہم السلام کواپنے جیسا بشر قیاس کرنے والوں کے لئے بھی قابل غور مسکلہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں بھی اس کی تائید

قَ الَ يَابُنَى إِنِّيُ آرَى فِي الْمَنَامِ آنِيْ آذُبَ حُكَ فَانْظُرُ مَا ذَا تَرَى طُ قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴿ ٢

"اورکہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے پیارے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مجھے ذرئح کر رہا ہوں تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت اساعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے ابا جان! جو آپ کو تھم ہوا ہے اس طرح کرؤ'۔

قرآن کریم کی اس آیت شریفہ سے واضح ہوگیا کہ انبیا کرام علیہم السلام کے خواب مجسی حکم اللی ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے دل جاگتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں۔ الجمد للداس شبر کا از الدبھی ہوگیا اور قرآن وحدیث سے واضح ہوگیا کہ حضور صلی الله لیا الخاری تنام عنی ولاینام قبی باب ص۱۸۱جز نانی مطبوعه مر

ع پ۳۲، سالعفت ، ع۲

ساتھ مبعوث فرمایا گیا اور رعب سے میری نصرت فرمائی گئی اور میں نے بحالتِ خواب دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں''۔

اس حدیثِ شریفہ سے بی بھی ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خزانوں کے مالک ہیں اور آپ کے دستِ مبارک میں تنجیاں ہیں۔

چنانچے مولوی محمد آملعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان ۲۰ میں رقمطراز ہے: '' (بلفظہ ) جس کے ہاتھ میں تنجی ہوتی ہے قفل اس کے اختیار میں ہوتا ہے جب جاہے کھولے، جب جاہے نہ کھولے''۔

لیجے صاحب! یہ وہی اساعیل وہلوی ہیں جوانی قلم سے تو پہلے یہ لکھ بچکے ہیں کہ جس کا نام محمد یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے اب تو مخالفین کو بیتسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک میں خزانوں کی تنجیاں قفل آپ کے اختیار میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کل اختیار اس سے ظاہر ہے۔

مُ م

موسکتا ہے کہ مندرجہ بالا حدیث پر ہی کہہ بیٹھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالتِ خواب میں تصلیدا ہیکوئی زیادہ قابل اعتاد نہیں۔

#### جواب:

یہ بات خوب بھی لینی چا ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام کے خواب بھی حقیقت ہوتے بیں کیونکہ دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔

ل ابخارى تنام عنى ولاينام قلبى باب ص١٨١جز الى مطبوعهم

و کرامت اوست صلی الله تعالیٰ علیه وسلم هر چه خواهد و هر کرا خواهد باذن پروردگار خود بدهد" لے دخواهد بالله علیه وسلم نے کسی خاص چیز کے مانگنے کو نہ فر مایا جس سے ثابت ہوا کہ کارخانہ الله یہ کی باگ ڈورحضور صلی الله علیه وسلم کے دستِ نقتر س بی ہے آپ جے چاہیں جو چاہیں باذن الله عطافر ماتے ہیں"۔ سی حدیث کے تحت مُلا علی قاری رحمۃ الله علیه الباری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں تربین دیون

"يُو فَخَدُ مِنُ إِطْلَاقِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَمْرِ بِالسُّوْالِ
إِنَّ اللهُ تَعَالَى مَكَّنَّهُ مِنْ إِعْطَآءِ كُلِّ مَا اَرَادَ مِنْ حَزَائِنِ الْحَقِّ " فَ " لَكَ نَ حَفُور صَلَى الله عليه وسلم في ما تَلَّهُ كَاحَمُ مطلق دياس سے متفاد ہوتا بہ كما لله تعالى في حضور صلى الله عليه وسلم كوعام قدرت بخش ہے كہ خدا كے خوابي عطافر مادين " -

ان تمام قرآنی آیات واحادیث صححه وعلاء شارهین کی عبارات سے خوب واضح ہو گیا کہ اس مالک الملک شہنشاہ قد مرجل وعلانے اپنے جلیل الاقتدار عظیم الاختیار حبیب کردگار آقائے نامدار سیّد نامحدر سول الله سلی الله علیه وسلم کواپنے خزانوں کی تخیال، زمین کی تخیال، دنیا کی تخیال، نفرت کی تخیال، نفرت کی تخیال، جنت کی تخیال، ہرشے کی تخیال، حضیال، حضیال، جنت کی تخیال، ہم سب کوابیا تخیال عطافر مادی ہیں۔ دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کے فیل ہم سب کوابیا ہی ایمان نصیب فرمائے۔

لے اشعة للمعات جزءالا ول ٣٩٧ ٢ الرقات شرح مشكلوة علیہ وسلم کے دستِ مبارک میں ہر شے کی تنجیاں ہیں اور اب ایک اور حدیث ملاحظ فرمائے:

"عَنْ رَبِيْعَةِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ بِوُضُولِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مَرافَقتك فِي الْحَبَّةِ قَالَ اَوْغَيْرُ ذَلِكَ قَالَ فَاعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ مِرافَقتك فِي الْحَبَّةِ قَالَ اَوْغَيْرُ ذَلِكَ قَالَ فَاعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ" . (رواه المسلم) ل

"دهزت ربیعہ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے پاس رات کو حاضر رہتا اور آپ کے وضو کا پانی اور جس چیز کی ضرورت ہوتی لا یا کرتا تھا۔ آپ نے مجھ سے فر مایا ما نگ کیا ما نگٹا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فر مایا اس کے سوا کچھاور بھی چاہتا ہے؟ میں نے عرض کی بس یہی تو میری اعانت کراپنے سرکٹرت جود سے "۔

یہ حدیث سی مسلم وسنن ابوداؤروسنن ابن ماجہ وجم کبیر طرانی میں بھی موجود ہے۔
اس حدیث شریفہ سے کتناواضح ہور ہا ہے کہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقاً بلاقید و بلا شخصیص ارشاد فرمانا، اے ربیعہ! مانگ جو جاہتا ہے ہم مجھے عطا فرمائیں گے۔اور پھر لطف یہ کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسالک ھوافقتک فی الجنة جنت میں رفاقت والا عطا ہو کہ یارسول اللہ! آپ سے جنت مانگا ہوں۔

چنانچداس حدیث مبارکه کی شرح میں شخ الثیوخ علامه شاه عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی،اشعة اللمعات، میں فرماتے ہیں:

"از اطلاق سوال که فرموده سل بخواه و تخصیص نکرد بمطلوبے خاص معلوم مے شود که کار همه بدست همت

ل مشكوة باب جود وفصله ص ٨٨

غيب كى تنجيال

مخالفین یہ بھی کہا کرتے ہیں کرقر آن میں ہے: "وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو".

"اوراس کے پاس ہیں تنجیاں غیب کی نہیں جانتا کوئی اس کو گروہی"۔ 'البذامعلوم موا کوغیب أسى كے پاس ہےاورسى كوعلم غیبنيں اورنہ بى حضور صلى الله عليه وسلم كوعلم غيب ي"-

لہذامعلوم ہوا کوغیب اس کے پاس ہاور کسی کوعلم غیب نہیں اور نہ ہی حضور صلی الله عليه وسلم كوعلم غيب ہے۔

معلوم نہیں مکرین قرآن عظیم کی آیات طیبات سے غلط استدلال کیوں کرتے ہیں اس آیت شریفہ میں کوئی ایک ایسالفظنہیں جس کے بیمعنی مول کداللہ تعالی نے اسے مقبولوں کوغیب کاعلم نہیں عطافر مایا۔ پھر قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا نداق کیوں اڑاتے بیں۔اب وہی آیت ملاحظ فرمائے جودہ پیش کرتے ہیں:

"وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ" لِي "اوراس کے یاس ہیں تنجیال غیب کی جہیں جانتا کوئی اس کو گروہی"۔ اس آیت شریفہ سے تو عطائی علم غیب کی نفی ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے علم غیب ذاتی کا شوت ہے۔ اب مفسرین کرام علیهم الرحمة کی عبارتیں مفاتیج الغیب کے تحت

چنانچامام فخرالدین دازی دحمة الله علیه صاحب تفیر کبیراس آیت کے تحت فرماتے ہیں: ل ب عرا السورة الانعام

"فكذلك ههنا لما كان عالما بجميع المعلومات عبر هذا المعنى بالعبارة المذكورة وعلى التفسير الثاني المراد منه القدرة على كل الممكنات" ل

"الله تعالى جانتا ہے تمام معلومات كوتواس معافى كواس عبارت سے بيان كيا اوردوسری صورت پرمراداس سےسارے ممکنات پرقادر ہونا ہے'۔

صاحب تفيرخازن اس آيت كي تحت فرماتي بين:

"لأن الله تعالى لما كان عالما بجميع المعلومات ماغاب منها وما لم يغب عن هذا المعنى بهذه العبارة وعلى التفسير الثاني يكون المعنى وعنده خزائن الغيب والمرادمنه القدرة الكاملة على كل الممكنات". ٢

"جبدالله تعالى تمام معلومات كاجان والاجتواس معنى كواس عبارت س بیان کیا اور دوسری تفییر میں اس کے معنے یہ ہوں گے کہ اللہ کے پاس غیب كنزانے ميں اوراس مراد بم مكن چز رقدرت كاملة '-اب آب بتائي كمالله تعالى كسى كوغيب كى تنجيال دينے كى طاقت ركھتا ہے يائميس-اگر بی قدرت ہے اور یقینا ہے تو ہمارا دعویٰ ثابت اور اگر آپ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیہ اختیاراور قدرت نہیں تو پھرخدا کوآپ نے مجبور مانااور دائرہ اسلام سے خارج ہوئے۔ ملاحظفر مائے تفسر عرائس البیان میں اس آیت کے تحت درج ہے۔ "قال الجريدي لا يعلمها الاهوو من يطلعه عليها من صفي و

خليل و حبيب وولى اى لا يعلمها الاهو اى الاولون

ع النسيرالخازن

دوسراحواله لملاحظة فرمائي:

عليه وسلم مرادلينا قرآن كريم پربهت براظلم ہے۔ اگراب بھی خالفین كی سلی نہ ہوئی ہوتو وہ اس آیت كے مصداق تھرے: اُولِیْكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمْ وَاعْمٰی اَبْصَارَهُمْ

ذاتى قدرت كى فى اورعلم غيب كاثبوت

مَالْفِين يَهِ كَالُمُ كَمْ الْعَيْبَ لِاسْتَكُنُونَ مِنَ الْعَيْرِ عَمْ وَ مَا مَسَّنِى وَ لَوْ كُنْتُ الْعَيْبَ لِاسْتَكُنُونُ مِنَ الْعَيْرِ عَمْ وَ مَا مَسَّنِى السُّهُ وَ عَا مَسَّنِى السَّمَ الْعَيْبُ الْعَيْبُ السَّمَ الْعَيْبُ السَّمَ الْعَيْبُ السَّمَ الْعَيْبُ الْعَيْبُ السَّمَ اللَّهُ الْعَيْبُ السَّمَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ ا

"اگر میں غیب جانتا تو بہت جمع کرلیتا بھلائی اور نہ چھوتی مجھے کوئی بُرائی"۔ لہٰذامعلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوغیب نہ تھا۔

جواب:

منکرین کی حق پوشی اور باطل کوشی انتها کو پہنچ چکی ہے۔ اس آیت کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم عطائی کی نفی کے لئے سند بنانا بالکل باطل ہے کیونکہ اس میں نفی ہے تو علم ذاتی کی نہ کہ عطائی کی ۔ آیت میں لفظ لوکی شرط اور جزاء و ماعطف فیھا اگر مثبت ہوں تو منفی ہو جاتے ہیں اور اگر منفی ہوں تو مثبت ہوجاتے ہیں۔

ی میں میں ان اور کا اس آیت کا معنی اس طرح ہوجائے گا کہ میں غیب بالکل نہیں جانتا اور بھلائی قطعاً مجھ میں کوئی نہیں اور برائی موجود ہے۔

اب بتا ہے آی آٹھ الظ المون کے حضور رسالت آب علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں اس سے بڑھ کراورکون می سب وشتم ہو سکتی ہے کہ انبیا علیہم السلام جو تمام اوصاف کمال کا مجموعہ ہوتے ہیں ان میں بھلائی بالکل نہ ہواور برائی موجود ہو۔ جس شخص میں

لِ پِ٩، ١٢٤، سِ الاعراف

والا خرون قبل اظهاره تعالی ذلك لهم" له مشلام و الا خرون قبل اظهاره تعالی ذلك لهم" له مشاته خض در يعنی جريدی نے كها كه مفاتح غيب كوكوئی نہيں جانتا گر الله اور وه مخض جس كوالله تعالی ان پراطلاع دے خواہ وہ صفی ہو يا خليل ہو يا حبيب يا ولی ہو يعنی اس آیت كا مطلب ہے ہے كہ الله تعالی كے ظاہر كرنے سے پہلے كوئی نہيں جان سكتا"۔

ان تفاسیر ہے آفتاب کی طرح روش ہوگیا کہ باعلام خداوندی حضور سیّد عالم علیہ الصلوٰ قو السلام اور خلیل علیہ الصلوٰ قو والسلام اور اصفیاء واولیاء کومفاتیج غیب کاعلم حاصل ہو جاتا ہے اب پھراس آیت شریفہ سے علم انبیاء کے انکار کی سند بنانا دیدہ و دانستہ قرآن کریم کی مخالفت ہے۔

مولوی اسمعیل دہلوی اپنی کتاب تقویت الایمان میں رقم طراز ہیں: ''غیب کے خزانہ کی کنجی اللہ ہی کے پاس ہے اس نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی اور کوئی اس کا خزانچی نہیں۔گراپنے ہی ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں سے جتنا چاہے جس کو بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑسکتا'' ہے

امید ہے کہ خالفین کواپنے پیشوا کی عبارت سے تو کافی تسلی ہوئی ہوگی۔ قرآن و تفاسیر واحادیث سے تو تسلی ان حضرات کی بھی ہوئی نہیں۔ ہاں اپنے وہلوی کی عبارت تو کافی تسلی بخش ہوگی۔

جبداللد تعالی نے اپنے پیارے نبی مرم صلی الله علیہ وسلم کے لئے غیب کے دروازے کھول دیئے تو کون ہے جواس کا ہاتھ پکڑسکتا ہے۔

ثابت ہوگیا کہ "وَعِنْدَهٔ مَفَاتِیْحُ الْغَیْبَ لَا یَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ" سے ذاتی علم غیب مراد ہے اور عطائی علم غیب کا ثبوت ہے۔ اس آیت شریفہ سے عدم علم نی صلی الله لا النفیر عرائس البیان

ع تقوية الايمان ص٢٢

" کہتے تھے کافراے وہ جس پر نازل ہوتا ہے قرآن بے شک تو مجنون ہے"۔ ہے"۔ اللہ تعالی نے کفار کی ان باتوں کا جواب فر مایا۔ ملاحظ فر مایے: یلس 6 وَالْقُوْانِ الْحَکِیْمِ 6 إِنَّكَ لَمِنَ الْمُوْسَلِیْنَ 6 لِ "اےسید! حکمت والے قرآن کی قتم بے شک آپ رسول ہیں"۔ دوسری آیت:

روسرن ہیں۔ ''مَمَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ'' ہے ''(اے محبوب) آپ اپنے رب کے ضل سے مجنون نہیں ہیں''۔ شاید آپ سوال کردیں کہ السوء کے معنی جنون کس مفسرنے لکھے ہیں۔حوالہ ملاحظہ میں۔

وقوله تعالى:

"مَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ يَعْنِي الْمَجْنُونِ" . " "نَهُ بَيْتِي مِحْ بِرائي يعنى جنون" .

اب قانون نحویہ مذکورہ کو مدِنظر رکھیے اور قیاس استثنائی منطقی بنایئے۔کفارسائلین کے قول کے مطابق کلام جاری کیجئے اور''رفع تالی' سے رفع مقدم کا نتیجہ اخذ کیجئے۔کیسے عمدہ معنی ہونگے جواوصاف کمال پردال ہوگا۔اگر میں غیب جانتا تہہارے کفار اور منافقو! تو البتہ میں جمع کر لیتا نبوت کو اور مجھے جنون ہرگز نہ چھوتا۔ تہہارے نزد کیا کین لازم باطل ہے تو صاف معنی یہ ہوئے کہ میں خدا کارسول ہوں اور مجھے جنون مرکز میں خیب کاعلم باعلام خداوندی جانتا ہوں میں تو ایمان والوں کے لئے نہیں۔لہذا میں غیب کاعلم باعلام خداوندی جانتا ہوں میں تو ایمان والوں کے لئے

لے پ۲۲،ع ۱۵،س کیسین کے پ۲۶،ع۲،س القلم سے النفیرالخازن جزالثانی و کذاتغیر جمل برائی موجود ہوتو وہ لاز ما براہوتا ہے ورندلازم آئے گا کہم ہواور عالم نہو۔ سیاہی ہواور سیاہ نہو۔ سیاہ نہ ہو۔

اب وبى آيت ملاحظه فرماية:

وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُرُتُ مِنَ الْخَيْرِ عَمْ وَ مَا مَسَنِي السُّوْءُ وَ الْمَسْنِي السُّوْءُ وَ الْمَسْنِي السَّوْءُ وَ الْمَسْنِي الْمَسْنِي الْمَسْنِي الْمَسْنِي الْمَسْنِي اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُولُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُولُولُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُومُ وَال

اس آیت میں توجہ فرمائے کہ الخیراسم جنس معرف باللام ہاور لام عہد خارجی کا ہے، ہوالاصل جس سے اشارہ ہوگا نبوت کی طرف، جو خیر کا فرد کامل اور السوء سے جنونی کی طرف اشارہ ہوگا جو سوء کا فرد کامل ہے اور بیدامر امور معلومہ ثابتہ میں ہے کہ کفار اور منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔

جیبا کہ ملح حدیدیہ کے موقع پر حفرت بہل جواس وقت کفار کی طرف سے نمائندہ سے انہوں نے قرطاس صلح سے رسول اللہ کا لفظ محوکر دینے پر زور دیا اور کہا کہ ہم آپ کوا گر سیجھتے تو پھر جھگڑا کا ہے کا تھا، کعبة اللہ سے کیوں روکتے قرآن کریم میں کفار کا مقولہ صراحة موجود ہے ملاحظہ کیجئے:

"وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَسْتَ مُرْسَلًا" . ٢ "اوركهتِ تقوه لوگ جوكا فرتے كه آپ رسول نہيں" اس طرح آپ كومجنون بھی خيال كرتے تھے: قَالُوا يَانَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ ٣

ع پسا، عاا، سالرعد

لے پ، ۱۲۶، سالاعراف سے پہا، عابس الجر عاصل ہوجاتا ہے۔

ابلفظ لوے جس علم غیب کی نفی کی جارہی ہے وہ وہ ہے جس کا حصول ممتنع ہے۔ وہ علم غیب ذاتی ہے اس لئے یہاں عطائی کی نفی نہیں ہوتی۔

ندکورہ بالا تحقیق ہے آفاب کی طرح روثن ہوگیا کہ آب کیو ٹھنٹ اَعْلَمُ الْغَیْبَ عَلَمُ الْغَیْبَ عَلَمُ الْغَیْب یو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب عطائی کا ثبوت ہے اور ذاتی علم غیب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کریمہ سے فی فرما دی۔ کیونکہ جو ذاتی صفت رکھتا ہواس کاعلم جھی ذاتی ہے۔ اگر مجھے غیب کاعلم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی۔

اس کئے اس آیت سے واضح ہو گیا کہ عطائی علم غیب کی نفی ہر گزنہیں ہوسکتی۔ چنانچہ صاحب نسیم الریاض اسی آیت کے متعلق فرماتے ہیں:

"قوله وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ فَإِنَّ الْمَنْ فِي عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَامَّا إِطَّلَاعُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِعْلَامِ اللهِ تَعَالَى فَامُرُ مُتَحَقِّقٌ بِاعْلَامِ اللهِ تَعَالَى فَامُرُ مُتَحَقِّقٌ بِعَالَى فَامْرُ مُتَحَقِّقٌ بِعَالَى عَلَيْهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٌ " مِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

"آبيوً كَوْ كُنْتُ آعْلَمُ الْغَيْبَ بي علم بغيرواسطى فى بالكوضور ملى الشعليه وسلم كاغيب برمطلع موناالله كيتانے سے بيامرواقع ہے جيسا كر قول خداوندى ہے: فكر يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مِنِ ارْتَضَلَى مِنْ رَسُول -

دوسراحواله لما حظيفر ماية:

علامه فيخ سليمان جمل فتوحات الهيدحاشيد جلالين مين اسي آيت ك ما تحت فرمات

"فَإِنْ قُلْتَ قَدْ اَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُغِيْبَاتِ وَقَدْ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُعَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَنِ المُعِيْبَاتِ وَقَدْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُعِنْبَاتِ وَقَدْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُعِنْبَاتِ وَقَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ

ڈرانے والا اورخوشی سنانے والا ہوں۔

یہاں تک تو تھااس سوال کا پہلا جواب، جس سے بیٹا بت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور مجنون نہیں تو معنے بیہوں گے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ معنے بیہوں گے کہ میں غیب جانتا ہوں۔

اب اس سوال كادوسراجواب بهي ملاحظ فرماييً:

مذكوره آيت ميل لفظ أو آيا إواؤ تين امور پردلالت كرتا ب:

ا۔ مرطکوسبب بنا تاہے۔

۲\_دونول کا تحقق زمانه ماضی میں ہوتاہے۔

٣ \_سببمتنع موتا ہے۔

اس لئے آیت و کو ٹے نٹ اغ کم الفیٹ میں آکھیں کھول کر خور کیجئے کہ اگر یہاں علم غیب سے مرادعلم ذاتی جو قدرت کو متلزم ہے نہ لیا جائے تو بہ سب نہیں بن سکتا کیونکہ صرف علم سے خیر کشر جمع کر لینے اور ضرر کو دور کرنے کا سبب نہیں ہوا کرتا کیونکہ سی تعلیف کے دقوع کاعلم قبل از دقت ہوجا تا ہے لیکن انسان اس سے پہنییں سکتا۔

مثلاً کسی محض کواگر عدالتِ عالیہ ہے پھانی کا تھم ہوجائے تو وہ یہ جانے ہوئے کہ اُسے پھانی دے دی جائے گا اپنے آپ کو بچانہیں سکتا۔ اس لئے حصولِ خیراور دفع ضرر کا سبب علم ذاتی ہی سکتا ہے جو قدرت ذاتی کو متلزم ہے تب ہی کو ، شرط اور جزا، میں سبب کا علاقہ بیدا کر سکتا ہے جواس کا پہلا خاصہ ہے۔

دوسراخاصہ کلام کوزمانۂ ماضی کے ساتھ مخصوص کرنا ہے اور زمانہ ماضی میں کسی چیز کی فٹی اس امرکومنٹلز منہیں کہ آئندہ بھی نہ پایا جائے۔

تیسرا خاصہ وہ سبب کے متنع ہونے پر دلالت کرتا ہے اور علم غیب جس کا حصول ممتنع ہے وہ علم ذاتی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے کسی غیب کو جان لینا کسی کے نزدیک بھی ممتنع نہیں بلکہ سب اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سکھلا دینے سے علم غیب میرے پاس پیسٹیس کہ بہت ساغلہ خریدلو۔ تو معلوم ہوا کہ خیر جمع کرنا ، مصیبت سے بچنا علم اور قدرت دونوں پرموقوف ہے اور یہاں قدرت کا ذکر نہیں۔ تو علم غیب سے وہ علم مراد ہے جو قدرت کے ساتھ متلزم ہے۔ یعنی علم ذاتی جو لازم الوہیت ہے جس کے ساتھ قدرت لازم ہے، ورند آیت کے معنے درست نہیں ہوں گے کیونکہ مقدم اور تالی میں لزوم نہیں رہتا۔

حاصل یہ ہوا کہ آیت میں پہلے خیر کا ذکر ہے اور اس کے بعد سوء کا ذکر ہے۔خواہ سوء سے مراد برائی یا تکلیف یا جنون یا مصیبت مرادلیں۔ آخر نبی اللہ کے لئے خیر تونشلیم کرنا ہی پڑے گا۔

> "مَنْ يُّوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيْرًا" "جے حكمت عطاكى كئى اسے خير كثير دى گئ"۔

تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ کوعلم غیب عطائی حاصل ہے کیکن ذاتی نہیں ہے۔ میں یہ بھی واضح کر دینا ضروری مجھتا ہوں کہ ہمارے علاء المسنّت (بریلوی) بے شار کتب میں اس سوال کے بہت زیادہ جوابات دے چکے ہیں۔ جن کارد ؒ آج تک کوئی صاحب پیش نہیں کرسکا اور نہ کوئی قیامت تک پیش کرسکا گا۔

نیز میرے خیال میں جس طرح مخالف صاحبان کوآبیو کو گُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ عصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے عدم علم ہونے کا شبہ پیدا ہوا ہے۔ لازم ہے کہ ان کو مندرجہ ذیل آیت ہے بھی وہی دبی ہوا ہوگا، ملاحظہ فرمایئے:

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّا سَمَعَهُمْ ﴿ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُعُونَ ٥ (پ٩، ١١٠ الانفال)

'' اوراگران میں کچھ بھلائی جانتا ہوتا تو آنہیں سنادیتا اوراگر سنادیتا جب بھی انجام کارمنہ پھیرکر بلیٹ جاتے''۔

اس آیت کے ظاہری معنے آیہ و کو گئٹ کی طرح ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اگر

جَاءً تُ آحَادِيْتٌ فِى الصَّحِيْحِ بِذَلِكَ وَهُوَ مِنْ اَعُظَمَ مُعُجِزَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثَرْتُ مِنَ الْجَيْرِ قُلْتُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ قَالَهُ عَلَى سَبِيْلِ التَّوَاضُعِ وَالْكَذَبِ وَالْمَعْنِى لا اَعْلَمُ الْغَيْبُ إِلَّا اَنْ يَطْلِعَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَيُقَدِّرُهُ لِى " لِي

" پی اگرتم کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت مغیبات کی خبریں دیں اور احادیث صححہ اس باب میں دارد ہوئیں اور غیب کاعلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعظم مجزات میں سے ہو آیہ و کو گئٹ اُغلم الْغَیْب میں مطابقت کس طرح ہوگی تو کہا جائے گا۔ یہاں احمال یہ ہے کہ یہ کلام تواضع کے طور پر فرمایا اور معنی یہ ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا مگر اللہ تعالی کے مطلع فرمانے اور مقدر کرنے ہے ۔

ان دلائل سے واضح ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غیب کاعلم اعظم معجزات میں سے ہے لیکن یہال پر مید کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات شریفہ سے بطور تواضع فر مایا کہ بین بذات خور غیب نہیں جانتا بلکہ باعلام خداوندی جانتا ہوں۔

مَالْفَين حَفِرات آيَة وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثَوْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِى الشُّوْء كاتر جمدية كرت بين:

اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت جمع کر لیتا خیراور مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچی ۔
تو بھی ہمارامد عا ثابت ہے کیونکہ کسی چیز کا جاننا خیر جمع کرنے اور مصیبت سے بچنے پر قدرت نہ
کے لئے کافی نہیں جب تک کہ خیر کے حاصل کرنے اور مصیبت سے بچنے پر قدرت نہ
ہو۔ مجھ کوعلم ہے کہ بڑھا یا آ وے گااس میں مجھے یہ تکالیف پہنچیں گی مگر بڑھا ہے کے دفع
کرنے پر قدرت نہیں۔ مجھے آج علم ہے کہ غلہ چندروز کے بعدگراں ہو جائے گا مگر

لے تفسیر جلالین ۔ وہکذا خاز ن جزالثانی

ناظرین انصاف کی نظر سے توجہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت جل مجدہ کی شان و عظمت میں اس سے بڑھ کر کیا گتاخی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ کوغیب کاعلم نہیں، ماں اختیار ہے کہ جب چاہے دریافت کر لے اور استغفر اللہ خدا تعالیٰ کو بندوں کے کاموں کاعلم بھی پہلے سے نہیں ہوتا۔ جب بندے اچھا برا کام کر لیتے ہیں تو اسے اس کا علم ہوتا ہے۔ شانِ خداوندی میں ایسا نا پاک عقیدہ رکھنے والوں کے لئے متفقہ طور پر علمائے عظام نے کیافتو کی دیا ہے۔

شان رب العزت مين تو بين كفر م شان رب العزت مين تو بين كفر م من الله تكفل الله تكفل الله تكفل المجهل أو المين الله تكفل المجهل المين من الله تعلق الله تعلق

''لینی جوشخص الله تعالی کی الیی شان بیان کرے جواس کے لائق نہیں یا اس کو بجزیانقص یا جہل کی طرف نسبت کرے وہ کا فرہے''۔

مندرجہ بالاعبارت فقادی عالمگیری ہے واضح ہوگیا کہ شان بارگاہ رب العزت میں جوکوئی عجزیا جہل یافقص کی نبیت کرے وہ کا فرہے۔ جب بیصاحبان خدا تعالیٰ کے علم شریف پر ایسا نا پاک حملہ کرنے سے ذرا بھی لس سے مس نہیں ہوتے۔ تو کیا اسی خدائے ذوالجلال کے برگزیدہ محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف میں ایسی بات کہنے سے ان کو ذرااحماس تک بھی ہوسکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ جب بیلوگ خدا تعالیٰ کو بے علم کھنے میں کوئی عار نہیں جانے تو اگر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے علم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر تعجب نہیں۔ و ما قدر و اللہ کے تو اگر مصلی معلی میں تو کی عادر نہیں ہونے کا معلی میں تو کی عادر نہیں ہونے کا معلی معلی میں تو کی معلی کے تعلی دو کی عادر نہیں و کی عادر نہیں ہونے کا معلی میں تو کی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی ک

بہرحال نذکورہ تمام دلائل سے ثابت ہوگیا کہ آیۃ وَ لَمُو کُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ سے ذاتی علم غیب کا ثبوت ہے۔ ذاتی علم غیب کی نفی ہے اور عطائی علم غیب کا ثبوت ہے۔ له نآدی عالمگیری جرءا ثانی ص۸۵ میں جانتا ہوتا ان میں کچھ بھلائی تو اسے سنا دیتا۔اس کا مطلِب بخالفین کے قول کے مطابق پھریہی ہوگاہ ہوتا اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی بے علم ہوتا تسلیم کرتے ہوں گے۔

لیکن حضرات بخالفین کی علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی عداوت ہے کہ اگر انہیں خداوند کریم کے علم غیب کا بھی اٹکار کرنا پڑے تو وہ بے دھڑک یہ بیضے اگر انہیں خداوند کریم کے علم غیب کا بھی اٹکار کرنا پڑے تو وہ بے دھڑک یہ بیضے ہیں کہ معافر اللہ خدا تعالیٰ کو بھی علم غیب ہیں۔ چنا نچہ ملاحظ فرما ہے:

مخالفین کا خداتعالی کے علم سے انکار مولوی آمکیل منکرین کے پیٹوا پی کتاب تقویۃ الایمان، میں رقمطراز ہیں:

(بلفظم) ''سواسی طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہے۔ جب عیاب کر لیجئے بیاللہ صاحب کی شان ہے' یا
ان الفاظ پرغور فرما ہے:

"فیب کادریافت کرناایخ اختیار میں ہے"۔

جس ذات کی شان عالم الغیب والشہادۃ ہے اسے دریافت کی کیا ضرورت ہے۔ دریافت تو وہ کرتا ہے جسے پہلے کچھ معلوم نہ ہواور معلوم کرنے کے لئے دریافت کرے۔ دریافت کرنے سے پہلے (معاذ اللہ) خداوند تعالی جابل ہوتا ہے۔

دوسراحواله ملاحظة فرمايية:

مولوی حسین علی وال بھچر ال جومولوی رشید احمد گنگوہی کے شاگرد اور مولوی غلام الله خان کے استاذ ہیں، اپنی کتاب 'بلغة الحجر ان' میں لکھتے ہیں: (بلفظم)''خدا تعالیٰ کو بندوں کے کاموں کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی جب

بندے اچھے یابرے کام کر لیتے ہیں تب اس کوعلم ہوتا ہے '۔ ع

ل تقویت الایمان ۲۳ مع بلغته الحیر ان س۱۵۷ تواللہ تعالی نے کفار کی اس بات کار ڈ فرماتے ہوئے واضح فرمادیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کذب سے یاک ہیں:

وَمَا عَلَّمُنْهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَعِي لَهُ طَانُ هُوَ اللَّا ذِكْرٌ وَّ قُوْانٌ مَّبِينٌ٥ لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ١ "هم نے ان کوشعر نہیں سکھایا اور نہان کی شان اقدس کے لائق ہے وہ تو نہیں مرتفیحت اور روثن قرآن کہ اُسے ڈرائے جو زندہ ہواور کا فروں پر بات ثابت ہوجائے"۔

اس آیت شریفہ سے روثن ہوگیا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کواس باطل گوئی کا ملکہ ہی نہیں دیا اور یہ کتاب قرآن اشعار لیمنی اکا ذیب پر مشتمل نہیں۔ کفار قریش زبان سے ایسے بد ذوق اور منظم عروضی سے ایسے ناوا تف نہ سے کہ نثر کوظم کہلاتے اور قرآنِ پاک کوشعر عروضی بتا بیٹھتے اور کلام کا محض وزن عروضی پر ہونا ایسا بھی نہ تھا کہ اس پر اعتراض کیا جاسکے۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ ان بے دینوں کی مرادشعر سے کلام کاذب تھی خواہ موزوں۔اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور سیّدالعالمین علیہ الصلوٰ قوالسلام کواللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم اولین و آخرین تعلیم فرمائے گئے جن سے کشف حقائق ہوتا اور آپ کے علوم واقعی نفس الامری ہیں۔ کذب شعری نہیں جوحقیقت میں جہل ہے وہ آپ کی شان کے لائق نہیں۔و مَا پَدُیِّغِی لَهُ طاورا ہے مجوب سلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا دامن تقدس اس سے پاک ہے۔اس میں شعر بھی کلام موزوں کے جانے اور اس کے حصے و سقیم وجیدور دی کو پہچانے کی نفی نہیں ہے۔

، اس لئے حضور سیدعالم صلی الله علیہ وسلم کے علم شریف میں طعن کرنے والوں کے لئے بیآیت ہر گز سندنہیں ہو سکتی۔ علم شعرا ورمصطفي صلى الله عليه وسلم

تعلم مصطفی صلی الله علیه وسلم کے متکریہ بھی کہا کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے: "وَمَا عَلَّمُنْـهُ الشِّعْوَ وَمَا يَنْيَغِي لَهُ".

"الرحضور صلى الله عليه وسلم كوكل علوم عطا موت تو پير يون كها جاتا كه نبي صلى الله عليه وسلم كوشعر كاعلم نهيل سكهايا كيا كيونكه شعر بهي توايك علم بيئ -

جواب:

معلوم ہوتا ہے کہ خالفین کی عقل سلیم اُڑ چکی ہے۔ حقیقت بیہے کہ جب آدمی انبیاء کرام ملیہم السلام کا بے ادب اور گتاخ ہوجا تا ہے تو اس کی عقل کا منہیں کرتی۔ اللہ تعالی گتاخ ہے شعور ہی چھین لیتا ہے۔ حیرت ہے کہ دشمنانِ رسول نے وَ مَسا عَدَّمُنْ الله علیہ وسلم کیے مراول لیا۔ کہاں شعراور کہاں حبیب خدا ملیہ اللہ علیہ وسلم کیے مراول لیا۔ کہاں شعراور کہاں حبیب خدا علیہ التہ علیہ اللہ علیہ وسلم کیے مراولے لیا۔ کہاں شعراور کہاں حبیب خدا علیہ التہ علیہ اللہ علیہ کا مقام۔

اب ملاحظة فرمايية:

یہاں شعر سے مراد ہے کلام کذب۔ چونکہ کفار قرآن کی نسبت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیکہا کرتے تھے کہ بیقر آن شعر ہے اور نبی اللہ شاعر ہیں۔اس کی وضاحت قرآن سے ملاحظ فرمائے:

بَلُ قَالُوْ ا اَضْغَاتُ اَحُلاَمٍ بَلِ افْتَرَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ لِ ''بلکہ کفار بولے پریشان خواہیں ہیں بلکہ ان کی گھڑ ہے بلکہ پیشاعر ہیں'۔ اب اس آیت شریفہ سے واضح ہوگیا کہ شعر سے مراد کلام کا ذہ ہے جو کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشاعر کہا اور قرآن کوشعر کہا لینی معاذ اللہ رہے جوٹا کلام ہے۔

إ ب ١١،٥١،٥ الانبياء

ل په ۲۰، ۳۰، ۳۰، ورة يلين

اباس آیت سے صاف واضح ہوگیا کیلم کے معنی ملکہ کے ہیں۔ اس طرح آیت وَ عَلَّمْ نَهُ الشِّعْوَ ہے بھی علم سے مراد ملکہ ہے اور ملکہ ہی کی نفی ہے نہ کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم شعر ہے نہ کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم شعر وجیدوردی اور موزوں وغیر موزوں میں امتیاز فرماتے تھے۔

علم شعری نفی آج تک سی مفسر نے نہیں کی۔ یعنی چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں ہوا۔ ہر بشری کمال شان کے لائق نہیں ہوا۔ ہر بشری کمال آپ کے علم جامع کے تحت ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ضیح وبلیغ اور شاعرو اشعراور ہر ہر قبیلہ کوان کی لغات اور انہی کی عبارات میں جواب دیتے تھے۔ کا تبول کو علم خطاور اہل حرفت کوان کی معرفت رتعلیم فرماتے تھے۔

ان تمام دلائل سے ثابت ہوگیا کہ جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کوعلم شعر حاصل ہے اگراس کے باوجود بھی مخالفین ہدوری سے کام لیتے ہوئے بازنہ آئیں تو وہ اسی آیت کے مصدات تھرب :

بَلُ زُيِّنَ لِلَّدِيُنَ كَفَرُوا مَكُرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ \* وَمَنْ يَصُلُوا عَنِ السَّبِيلِ \* وَمَنْ يَصُلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍهِ

# عالم جميع اللغات صلى الله عليه وسلم

سبه . حضور مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے علم غیب شریف کے انکاری پیجھی کہا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوکل زبانوں کاعلم نہیں ۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ کوگل علم غیب نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ کوگل علم غیب نہیں۔

اب: معلوم ہوتا ہے کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاص عداوت ہے جو ايك اورآيت الماحظ فرماية: وَيَقُولُونَ اَنِنَا لَتَارِكُولَ اللَّهَتِ الشَّاعِرِ مَّجُنُونٍ ٥ بَـلُ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيُنَ ٥ لِ

"اور کہتے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے ۔ بلکہ وہ تو حق لائے اور انہول نے رسولوں کی تقدیق کی"۔ اس آیت سے ریجھی معلوم ہوا کہ کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشاعر کہنا مراد کذب

ہے۔اللہ تعالی نے و مَا عَلَمْنهُ الشِعْرَ سے واضح فرمادیا کہ شعرگوئی کا ملکہ نہیں۔

کتے عرض وقوافی کے جانے والے فن شعرکے ماہرا سے بیں کہ وزن شعرکے حجے
اداکر نے پرقادر نہیں۔اس سے بیلاز منہیں آتا کہ آنہیں شعر کے ردی وجید میں تمیز نہو۔
فن کے قواعد و مصطلحات سے بخبر ہوں۔ ہاں شعرگوئی کا ملکہ نہیں۔ علم سے بہت مرتبہ ملکہ مراد ہوتا ہے۔ روز مرہ کے محاور سے ہی کود کیھئے: فلال عالم لکھنا نہیں جانتا۔اس کے بیم معنی نہیں کہ املایا رسم الخط یا حروف کی صورت و ہیئت اور قواعد کی اس کو خبر نہیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن لکھنے کا ملکہ نہیں۔ اس طرح یہاں مراد علم ملکہ ہے کچھ محاورات پر ہی شخص نہیں بلکہ ہر ملک اور ہر زبان میں علم جمعنی ملکہ اور ہر زبان میں علم جمعنی ملکہ بکثر ت

اس كے لئے آيت شريف ملاحظ فرمائے:

وَعَلَّمْنَهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ السِّكُمْ عَ فَهَلُ اَنْتُمْ شَاكِرُونَ ٥٠

''اور سکھایا ہم نے اسے تبہارا پہناوا بنانا کہ تمہیں آئج سے بچائے تو کیا تم شکر کرو گئے'۔

> لے پہ ۲، ع۵، س الصفت مع پ کا، ع۲، س الانبیاء

الله تعالی نے تمام زبانیں بھی سکھادیں'۔ ثابت ہوگیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی زبانوں کاعلم عطافر مادیا ہے۔

آيك اورآيت الماحظ فرماية: وَمَا آرُسَلُنُكَ إِلَّا كَافَّةً لِّللَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْراً وَّلكِنَّ آكُثَرَ النَّاس لَا يَعْلَمُونَ ٥ لِ

"(یارسول الله) ہم نے آپ کوساری کا تنات کے انسانوں کے لئے رسول و بشیر ونذیر بنا کر بھیجاہے مگرا کٹر لوگ نہیں جانتے"۔

اس آیت شریفہ سے ثابت ہوگیا کہ حضور آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص قوم ساری دنیا کے رسول اور بشیر ونڈیر ہیں۔ پہلے انبیاء کرا علیہم الصلاۃ والسلام کی خاص قوم کے رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے لیکن سرور کا گنات کے لئے کسی قوم کی قید نہیں فرمائی بلکہ ساری دنیا کے رسول ہیں۔ وما ارسلنامن رسول الابلسان قومہ۔ اب جوساری کا گنات کے رسول اور بشیر اور نذیر ہوں تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ و والسلام کو ہرقوم کی زبانوں کاعلم ہے۔ ورنہ یہی معلوم ہوگا کہ رسالت مآب کی رسالت کل عالمین ہونے کو تسلیم نہیں کرتے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانوں کاعلم حاصل ہے۔ تو جوسیّد الرسلین ہیں ان کوتمام زبانوں کاعلم حاصل ہے۔ تو جوسیّد الرسلین ہیں ان کوتمام زبانوں کاعلم حاصل ہے۔ تو جوسیّد

ایک اور حدیث ملاحظه فرمائیں:

"فَاصْبَحَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِي بَعَثَ فِيهُمْ" - ٢

"ان صحابیوں نے صبح کی تو ہر صحابی جس قوم کی طرف قاصد بنا کر بھیجا گیا

ل پ۲۲، ع، سورة سبا لع خصائص الكبرى، جزءالثاني تنکے کا بھی سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ سی طرح علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ ہو سکے کسی ایک آیت یا حدیث میں نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کوتمام زبانوں کاعلم نہیں تھا۔ پھر معلوم نہیں ان کوالی مے کے لباتیں کیوں سوجھتی ہیں۔

ابقرآن كريم كآيت شريفه ملاحظ فرماي: وَمَاۤ اَرُسَلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا مِلْسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ طُلِ "جم نے ہرسول كواس كي قوم ہى كى زبان ميں بھيجا كدوه ان سے كھول كر بيان كردين "۔

اس آیت شریفہ سے میر ثابت ہوگیا کہ ہررسول کو اللہ تعالی نے اپنی اپنی قوم کی زبان میں مبعوث فرمایا۔ان رسولوں کو اپنی قوم کی زبان کاعلم ہوتا تھا۔

چانچ صاحب تفیر جمل ای آیت کے ماتحت فرماتے ہیں:

"وهو صلى الله عليه وسلم كان يخطاب كل قوم بلغتهم" يح "دهووصلى الله عليه وسلم برقوم سان كى زبان مين خطاب فرمايا كرتے تے"-

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتما مخلوق کی زبانوں کاعلم ہے۔ آیئے اور حوالہ ملاحظ فرمایئے:

تيم الرياض شرح شفاء شريف جلداوّل مين علامة فاجى فرمات بين: "انسه صلى الله عليه وسلم لجميع الناس علمه جميع اللغات" سم

"الله تعالى نے چونکہ حضور صلی الله علیه وسلم کوتمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے تو

لے پاا، عا، سوره ابراہیم ع تغییر جمل ج۲، ص۵۱۲ سے نیم الریاض جلد ۲ صفحه ۲۸۷ لَيْجَ جِنابِ اپِي بِيْ كُرده آيت اوراس كَيْ تَفْير بِرغُور فرماييّ: وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبُلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصُنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنُ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ طِل

''اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول بھیج کہ جن میں کسی کا حال آپ سے بیان فر مایا اور کسی کا حال نہ بیان فر مایا''۔

چنانچ صاحبِ تفسر فازن ای آیت کے تحت فرماتے ہیں:

"مِنْهُمْ مَّنْ لَمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ ط اى خبره و حاله فى القرآن" . ك "
"ان ميس كى كا حال نه بيان كيا يعنى قرآن ميس كى كا ذكر صراحت ك ساته وندكا".

اس تفسیرے واضح ہو گیا کہ بعض انبیاء کے واقعات قرآن میں صراحة نه بیان فرمائے ذکر تفصیل کی فنی ہے اوراجمالی ذکر سب کا کیا گیا ہے۔

دوسراحواله ملاحظة فرماية:

صاحبِ تفسيرصاوي اس آيت ك تحت فرمات بين:

"ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا حتى علم جميع الانبياء تفصيلا كيف لا وهم مخلقون منه وخلقهم ليلته الاسراء في بيت المقدس ولكن له العلم والمكنون وانما ترك بيان قصصهم لامته رحمة بهم فلم يكلفهم الابما

كانو يطيقون" ـ س

"جقیق نبی صلی الله علیه وسلم دنیا سے نہیں تشریف لے گئے یہاں تک کہ تمام

لے پ۲۴، ۲۶، ۱۲، سالموس ۲ النفیرالخازن جزالساوس ۳ النفیرصادی تھا۔اس قوم کی زبان میں کلام کرنے لگا"۔

ابن ابی شیبه پی مصنف میں جعفر بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاق والسلام نے چار صحابیوں کو قیصر، کسری ، مقوّس اور نجاشی کی طرف قاصد بنا کر بھیجا۔ ان صحابیوں نے صبح کی تو جس صحابی کوجس قوم کی طرف قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک سے ان صحابہ کو وہ زبانیں آگئیں حالانکہ وہ صحابی سوائے عربی زبان کے اور زبان کونہیں جانے تھے۔

غور سیجے کہ مالکِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے اُمتیوں کو بغیر سیھنے کے دوسری زبانیں آ جائیں اورخود آنہیں عربی کے علاوہ کوئی زبان نہ آئے۔ سبحان اللہ! یہ کسی عجیب تو حید ہے بحمرہ تعالی ان تمام دلائل سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر زبان جانتے ہیں بلکہ ہر زبان کے معلم تھے۔

مصطفى صلى التدعليه وسلم كوتمام انبياء يبهم السلام كاعلم

شبر:

مخالفین سیمی کہا کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے:

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ الله

"اورہم نے تم ہے کسی کا حوال بیان کیا اور کسی کا احوال نہ بیان کیا"۔

لہذامعلوم ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوکل انبیاء کاعلم نہیں۔اگر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوکل علم غیب ہوتا تو آپ کوتمام انبیاء کاعلم ہوتا۔

جواب:

تعجب ہے کہ منکرین قرآنی آیات سے محض اپنے قیاس باطلہ سے کیوں غلط تفسیر

کرتے ہیں۔

لے پہما،عمائی الموس

مقام غور ہے کہ جس چیز ہے آدمی جاہل اور ہے علم ہواس کی تقدیق کیسے کرسکتا ہے۔ مثلاکوئی آدمی کہتا ہے میں نے کراچی دیکھی ہے اور دوسر اشخص پاس سے کہد دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے واقعی تو نے کراچی دیکھی ہے۔ خلا ہر ہے کہ اس کو اس کے کراچی جانے کا علم ہے۔ اگر علم نہ ہوتا تو وہ جھوٹا مصد ق نہیں۔ لہذا لازی اور ضروری ہے یہ بات کہ آتا نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے حالات اور شریعتوں کو جانے تھے بھی تو تمام نبیوں کے مصد ق ہوسکتے ہیں۔ اگر قرآن کی آیت میں شک ہے تو اپنے مولوی محمد تمام نانوتو ی بانی دیو بند کی تحذیر الناس دیکھیلیں۔ انشاء اللہ آپ کو یقین آجائے گا۔

میتو ہے انبیاء کے متعلق علم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت قرآن ہے۔ آسے اب دوسرے دلائل بھی دیکھیے:

حواله لما حظة فرماية:

علامه ملاعلی قاری رحمة الله الباری مرقاة شرح مشکلوة جزالا وّل اسی آیت کے متعلق فرماتے ہیں:

"هذا لاينا في قوله تعالى (ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) لان المنفى هو التفصيل والثابت هو الاجمال اوالمنفى عقيد بالوحى الجلى الثبوت متحقق بالوحى الخفى" لي "يكلام اس آيت ك خلاف ثبيل كونك في توعم تفصيل كى به اور ثبوت علم اجمالى كا

ہے۔ یانفی وحی بے ظاہر کی ہےاور ثبوت وحی خفی کا ہے۔ علامہ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت ہے بھی صاف واضح ہو گیا کہ آیت میں لم

علامہ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے بھی صاف واضح ہوگیا کہ آیت میں کم تقصص علیک نے قضیل کی ہے اور اجمالی ثابت ہے یا آیت کی نفی وحی جلی کے ساتھ

ل الرقات-جزءاول

ی لینی قرآن پاک مین نبین دیگر وی مین اس کا ثبوت موجود ہے۔

انبیاء کوتفصیلاً جان لیا۔ کیونکہ نہ جانیں وہ سب رسول آپ ہی سے پیدا ہوئے اور شب معراج بیت المقدل میں آپ کے مقتدی ہے لیکن بیعلم مکنون ہے اور ان کے قصے چھوڑ دیئے۔ اُمت کے لئے ان پر رحمت فرماتے ہوئے۔ پس ان کوطاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیے''۔

اس تفسیر سے بھی واضح ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتما م انبیاء کرام علیم السلام کا علم ہے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء نے امام الانبیاء علیہ التحقیۃ والثناء کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی تمام انبیا کاعلم نہ ہوا۔

اب آیت شریفه طاحظ فرمائے:
وَ إِذْ اَخَلَ اللّٰهُ مِیْفَاقَ النّبِیّنَ لَمَا التَیْتُکُمْ مِّنْ کِتْ اِللّٰهُ مِیْفَاقَ النّبِیّنَ لَمَا التَیْتُکُمْ مِّنْ کِتْ اِللّٰهُ مِیْفَاقَ النّبِیّنَ لَمَا التَیْتُکُمْ مِّنْ کِتْ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَالُمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا کہ الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فر مائی ان سے سیّدا نبیاء حضرت محمد صطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا۔

مذکورہ آیت اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا اور واضح فر مایا کہ اس رسول معظم کی شان سے کہ جو تنہارے پاس ہے یعنی نبوت، کتاب اور حکمت وغیرہ ان سب چیزوں کی تقد بی فرمائیں گے۔

ا پ۳،۵۲۱

عليه وسلم كلهم" .

د میں نے دیکھا تمام انبیاء کوآ دم (علیہ السلام) سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ''۔

لیجئے یہ ہیں رشید گنگوہی کے شاگر داور غلام خال کے استاد اور پیشوائے حسین علی وال بھی استاد اور پیشوائے حسین علی وال بھی اللہ وال بھی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ والی بھی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کود کھی لیا۔

ناظرین انصاف کی نظر سے غور فرمائیں کہ منکرین کے پیشوانے تو تمام انبیاء کود مکھ لیا اور ان تمام کا کی نظر سے غور فرمائیں کہ منکرین کے پیشوانے تو تمام انبیاء کو دمکھ بات کھ کرکا فریامشرک ہوگیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے مولوی حسین علی کے تمام انبیاء کو دکھے لینے پریقین کرلیا ہے تو حضور پرنور کی باری آئے تو انکار کردیتے ہیں۔

افسوس صد ہاافسوس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوسیّد المرسلین ہیں ان کو تمام انبیاء سے
بے علم جانیں معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نبی اللہ کے علم سے ایک مولوی کاعلم زیادہ مانتے
ہیں۔

وہ حبیب پیارا عمر بحر کرے فیض وجود ہی سر بسر ارے جھ کو کھائے ہے سقر ترے دل میں کس سے بخارہے مصطفیٰ صلی اللّٰد علیہ وسلم اپنااور تمام کا حال جانتے ہیں

خالفین یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے: "وَمَا اَدْدِیْ مَا یَفْعَلُ بِنْ وَلَا بِکُمْ" . (ب۲۲، الاحاف) "میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا"۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا معلوم نہیں ہے تو پھر علم غیب کیسے مقیرہاور ثبوت وحی خفی ہے متعلق ہے۔

نیزاگرام نقصص علیك سے عدم علم نبی سلی الله علیه وسلم سے مرادلیا جائے تو قرآن كريم كى دوسرى آيات كا انكار لازم آئے گا۔

ایک اور حدیث ملاحظه فرمایت:

"كم النبيون قال مائة الف واربعة وعشرون الف نبى كم المرسلون منهم قال ثلاثة مائة وثلاثة عشر" ل

اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیهم السلام کاعلم ہے اگر معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا تو آپ نے تعداد کیسے بیان فرمادی۔

ان تمام دلائل ہے آفاب کی طرح روش ہوگیا کہ سیدالم سلین کوتمام انبیائے کرام علیم السلام (ایک لاکھ چوہیں ہزار) کاعلم ہے۔

یہاں تک تو تھا خالفین کے شبے کا ازالہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کو جان کا بیاں۔ اب اگر مخالفین کی آسلی نہ ہوئی ہوتو وہ ذراا پنے معتبر مولوی کا تمام کو جان لینا ملاحظہ کریں۔امید ہے کہ خالفین کو کائی یقین حاصل ہوجائے گا۔

فرقه دیوبند میخد میر کے پیشوامولوی حسین علی وال پھچر ال اپنی کتاب بلغته الحیر ان میں لکھتے ہیں:

"(بلفظه) ور ايت الانبياء كلهم من ادم الى نبينا صلى الله المتدرك، بزءالله

خالفین حضرات کا بارگاہ نبوت حبیب رب العالمین علیہ الصلوہ والسلام کی شان اقد س میں ہے ادبی و گستاخی و دریدہ دہنی و بدزبانی اس قدر انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ وہ منسوخ آیت پیش کر کے حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہہ بیٹھے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنا بیام بھی نہیں کہ میر ہے ساتھ کیا کیا جائے گا'۔ اب جن لوگول کو نبی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا وہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے حقد ار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ۔منسوخ آیت سے عدم علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لینا کے حقد ار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ۔منسوخ آیت سے عدم علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لینا کس قدر بے ایمانی کا مظاہرہ ہے۔ اب وہی آیت پیش کئے دیتا ہوں جو مخالفین پیش کرتے ہیں۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَامِّنَ الرُّسُلِ وَمَا آدُدِیُ مَا یُفْعَلُ بِی وَلَا بِکُمْ ط "آپ فرماد یجئے کہ میں کوئی انوکھارسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھاور تبہارے ساتھ کیا کیا جائے گا"۔

چنانچه علامه علاؤالدین رحمة الله علیه صاحبِ تفییر خازن ای آیت کے تحت فرماتے

:01

"ولما نزلت هذه الاية فرح المشركون وقالوا واللات والعزى ما امرتا وامر محمد عند الله الاواحد وما له علينا من مزيد و فضل ولو لا انه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لا خيره الذى بعثه بما يفعل به فانزل الله عزوجل ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقالت الصحابة هينالك يا نبى الله قد

علمت ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فانزل الله عزوجل ليدخل المومنيين والمومنات جنت تجرى من تحتها الانهر الاية وانزل وبشر المومنين بان لهم فضلا كبيرا بين الله ما يفعل به وبهم وهذا قول انس و قتاده والحسن و عكرمه قالوا انما قبل ان يخبر يغفر ان ذنبه وانما اخبر يغفر ان ذنبه عام الحديبية فنسخ ذلك" ل

"جبيآيت وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ "نازل بولَى تو مشرک لوگ خوش ہونے اور کہنے گلے لات وعزی کی قشم کہ ہمارا اور نبی کا حال کیساں ہے ان کوہم پر کوئی زیادتی اور بزرگی نہیں اگر وہ قرآن کواپنی طرف سے گھر کرنہ کہتے ہوئے توان کو جھیخے والا خدانہ بتادیتا کہان سے کیا معاملہ كرے گاتو الله تعالى نے يہ آيت نازل كى يَغْفِر لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ يس صحابرام فعرض كى يارسول الله! آپ كومبارك بوآپ ف تو جان لیا جوآپ کے ساتھ ہوگا ہم سے کیا معاملہ کیا جائے گا تو یہ آیت نازل مولى، يُدُخِلُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حضرت انس رضى الله عنه وقما وه رضى الله عنه وعكر مه رضى الله عنه كا قول ہے کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت سے پہلے کی ہے جبكه مغفرت كى خبر دى كئى مغفرت كى خبر حديبيك سال دى كئ توبيآيت وَمَا آدُرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ط منوخ بوكن "-

وما احرِی ما یعمل بی رو بیمی است کی می الله است سے شرکین عرب نے خوش اس آیت سے شرکین عرب نے خوش سے وہی اعتراض نکالا جو کہ آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے نکال رہے ہیں۔ ہائے اسلام کا دعویٰ اور پیچرکتیں۔ تو اللہ تعالی نے یعفولك الله آیت نازل فرما کر کفار نابکار کار دو فرما

وَإِذَا بَدَّلُنَا الْيَةً مَّكَانَ الْيَةٍ وَّاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْ الِنَّمَا اَنْتَ
مُفْتَوِ " بَلُ اكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ( بِ١١، ١٩٤، ١١ أَسُل)

''اور جب ہم ايك آيت كى جگه دوسرى آيت بدلين اور الله خوب جانتا ہے
جوا تارتا ہے كافر كہيں تم تو ول ہے بناليتے ہو بلكه ان ميں اكثر كوملم نہيں'۔
اس آيت شريفه ہے واضح ہوگيا كه الله تعالى اگر كى آيت كے بدلے دوسرى آيت نازل فرمائے تواس كى حكمت وہى جانتا ہے۔ ليكن اكثر لوگن نہيں جانتے معلوم ہواكہ الله تعالى نے مشركين كى خوشى كو پامال كرك آيت إنّا فَقَتْحُنا لَكَ فَتْحًا مُّينًا نازل فرمائى۔
ايك اور آيت ملاحظ فرمائے:

مَا نَنْسَخُ مِنْ اليَةٍ اَوُ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوُ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَلِيهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَلِيْرٌ ٥ (ب١٠٤١١/١٠/١٤٪)

''جب کوئی آیت ہم منسوخ فر ماکیں یا بھلادیں تواس ہے بہتر یا اس جیسی
لے آکیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی سب پچھ کرسکتا ہے''۔
اس آیت شریفہ ہے بھی صاف واضح ہوگیا ہے کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا سے ہو اور ناسخ بھی منسوخ سے زیادہ نافع ہوتا ہے۔ لہذا یہ کوئی تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کومنسوخ فر ماکردوسری اس کی ناسخ بیان

ثابت ہوگیا کہ خالفین جوآیت پیش کرتے ہیں بیمنسوخ ہے۔اوراس کاناتخ انگ فقت خاند کا گئے۔ انہ میں موجود ہے۔اس لئے منسوخ آیت نفی علم نبی اللہ علیہ وسلم مراد لینا بالکل جہالت اور غلطی ہے۔اگر بالفرض کوئی فدکورہ آیت کومنسوخ نہ جائے تو پھر بھی اہلِ علم ودریافت کے لئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ آیت میں وَ مَا اَدْدِی لِ

واقعه بهى اور ب\_١٢

دیااور پہلی آیت و مَا اَدُدِی منسوخ ہوگئ کیاجولوگ اب منسوخ آیت سے وہی معنے مرادلیں جو مشرکین نے لیے تھے تو غور کرلیں کہ کیاان میں اور اِن میں کچھ فرق رہ گیا۔

اے چشم شعلہ بار ذرا دیکھ تو سہی سے کہیں تیرا ہی گھر نہ ہو سے کہیں تیرا ہی گھر نہ ہو

يه جو گهر جل رها به كهين تيرا بى گهر نه مو الك اورحوالد ملاحظ فرماي كرآيت و مآ آدري منسوخ به علامة عبد الرحمان بن محروش عليه الرحمة رسالدنائ ومنسوخ مين فرمات بين: "قوله تعالى ما آدري ما يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُ الآية نسخ بقوله تعالى إنّا فَتُحنا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا لِيَعْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَاحَدُونَ .

### ال كآ كے چل كرفر ماتے ہيں:

"وفيها ناسخ وليس فيها منسوخ فالناسخ قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر والمنسوخ قوله تعالى وما آدري ما يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُ ط"

آيهِ مَآ اَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ طَمْنُونْ بِادراس كانا كَ إِنَّا فَتُحنا لَكَ اللَّهِ الْمَاسَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

ثابت موكيا كه مَمَا اَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ طَعْسُونْ بِ اوراس كانا تَخْإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَنَّا لَكَ فَتُحَمَّا مُنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَتُحَمِّلُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

ثابت ہوگیا کہ ممآ اَدْدِی مَا یُفْعَلُ بِی وَلَا بِکُمْ طَمْنُونَ ہِاوراس کانا کُرِانّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَنَا لَكَ فَتُحَا لَكِي فَتُحَنَا لَكَ فَتُحَالًا مِهِمِينَ اورآ خرت مِين غفران كا مرده عطافر مادیا گیاہے۔

اب رہایہ کہ اللہ تعالیٰ کسی آیت کومنسوخ فر ماکراس سے بہتر آیت نازل فرمانے پر بھی قادر ہے۔ ہاں ملاحظہ فرمائیے:

دورُ تا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہے''۔ غلامانِ مصطفیٰ صلی الشعلیہ وسلم کے متعلق ارشاد باری ہے: وَمَنْ يُسْطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهٔ يُدُخِلُهُ جَنّْتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَ نُهلُ عَ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا اَلِيْمًا صِلْ

''اورجس نے اللہ ورسول کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں لے جائے گا جس کے ینچے نہریں ہول گی اور جواطاعت نہ کرے گا اس کو در د ناک عذاب ہوگا''۔

ان آیات طیبات سے واضح ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اور اپنے صحابہ اور اپنے مسکرین کے احوال کاعلم ہے کہ اللہ تعالی ان سے کیا سلوک فرمائے گا۔ لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے جن کے عقائد گر کے جیں۔ خالفین کا عقیدہ ہے کہ نبی کو اپنے خاتے کا بھی علم نہیں۔ چنا نچے مشکرین کے امام مولوی اسلیل قبیل دہلوی اپنی کتاب تقویة الایمان میں رقمطر از بیں:

(بلفظه)''جو کچھاللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گاخواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سواس کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں۔نہ بنی کونہ ولی کونہ اپنا حال نہ دوسرے کا''میں

دیکھیے کیسی ہے ادبی اور گتاخی ہے۔ انبیاء کرام پیہم السلام اور خصوصاً حضور سیّدنا آقا دوعالم علی الصلوٰ ق والسلام کے ساتھ کیسا عناد وعداوت ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کریم کی بے ثارآیات جس میں سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی عظمتوں سے سرفراز فرمانے کے وعدے اور مونین صحابۂ عظام کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے اور کفار نابکار کے ساتھ جو ہوگا سب کی اللہ تعالیٰ نے بشارتیں اپنے محبوب کو دے دی ہیں۔ ان جوآیا ہے درایة سے مشتق ہے اور روایت انگل وقیاس سے کی بات کو جان لینے کو کہتے ہیں۔ جیسا کر دالحتار میں ہے: کہتے ہیں۔ جیسا کر دالحتار میں ہے: "اللدرایة ای ادر اك العقل بالقیاس علی غیرہ" ۔

آیت کے صاف معنے یہ ہوئے کہ میں اپنی عقل سے نہیں جانتا اور بتعلم اللی جانے کا انکار کسی آیت کے صاف معنے یہ ہوئے کہ میں اپنی عقل سے نہیں نکاتا۔ لیکن تعجب ہے کہ مخالفین نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ (استغفر اللہ) حالا نکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَ لَسُلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ٥ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى وَلَ

"(اے پیارے محبوب) آپ کی مجھلی گھڑی مہلی گھڑی ہے بہتر ہے۔ قریب ہے کہآپ کارب آپ کوا تنادے گا کہ آپ راضی ہوجاؤگے"۔ دوسرے مقام پرارشادہے:

"عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا" ي

"(اے محبوب) قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہال سب آپ کی حمر کریں گے"۔

ایک اور جگه فرمایا ب:

يَـوُمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا مَعَهُ ﴿ نُوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ اَيُدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِم ح

"اس دن الله رسوانه كرك كا - في اوران كي ساته ايمان والول كوآن كا نور

لے پہ۳۰،۴۵ا، سالفتی کے پ۱۵،۴۸، سین اسرائیل سے پ۲۸،۴۵، ۱۹۵، سالتحریم

ل پ۲۶، ع۹، سالفتح ك تقويت الايمان س

سب آیات کثیرہ کو پس پشت ڈال کریہ کہتے ہیں کہ نبی کو دنیا و آخرت کا حال نہ اپنا معلوم نہاور کا ۔ نبی سلی نہ اور کا ۔ نبی سلی نہام اور کی جس کے بی کہ ان سے کیا معاملہ ہوگا۔ اب چندا حادیث بھی گوش گزار کی جاتی ہیں:

بھی گوش گزار کی جاتی ہیں:

"عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا سَيِّدُ وُلِدَ ادَمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَآوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَآوَّلُ شَافِعٍ وَآوَّلُ مُشَقَّعٍ" لِإِرواه الملم)

"حضرت ابو بریره رضی الله عند کہتے ہیں کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی محتل میں کہ فرمایا رسول الله علیه وسلم فی محتل کے دن میں اولا و آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگئ"۔

#### دوس کی حدیث:

اوراس کوفخر سے نہیں کہتا اور قیامت کے دن آ دم اوران کے سواتم دوسرے لے المشکل ۃ۔باب نصائل سیّدالرسین ص ۱۱۱۵

پنیبرمیرے جھنڈے تلے ہوں گے اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبرشق ہوگی اور میں قبرسے سب سے پہلے اُٹھوں گا اور اس پر جھے کوفخر نہیں''۔

#### تيرى مديث:

ان احادیث ہے بھی واضح ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ومراتب اور آخرت میں آپ کی شان وشوکت کتنی ارفع واعلیٰ ہوگی۔

لیکن افسوس ان ناکار ہے بدنصیبوں پر جو رہے گہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو اپنے خاتمہ کا بھی علم نہیں۔ ابھی انشاء اللہ اور احادیث بھی آئیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشخاص کو جنتی ہونے کی بشارتیں دیں۔ اس لئے اختصاراتی پراکتفا کرتا ہوں تو معلوم ہوا کہو مَآ اَدْرِی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اور دوسروں کے احوال سے ناواقف مانا تو کئی آیات اور احادیث کثیرہ کا انکار لازم آئے گا۔ افسوس سے کہنا بڑتا ہے کہ اللہ کے رسول کے متعلق ایساعقیدہ اور ایے مولوی کو جنتی افسوس سے کہنا بڑتا ہے کہ اللہ کے رسول کے متعلق ایساعقیدہ اور اینے مولوی کو جنتی

المشكوة -بابفضائل سيدالمسلين ص ٥١١

الله تعالی نے حضور صلی الله علیه وسلم کومنافقین کے احوال کاعلم نہیں عطافر مایا۔ بیشبدان حضرات کواسی بنا پر ہے کہ وہ قرآن اور تفییر سے بالکل کورے ہیں۔سب سے پہلے اُسی آست کریمہ میں غور کیجئے اوراس کے ساتھ تفییر ملاحظ فرمائے:

وَمِنُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَفْ مَرَدُواْ عَلَى النِّهَاقِ قَفْ لا تَعْلَمُهُم طَنَحْنُ لَعْلَمُهُم طَنَحْنُ الْمَعْلَمُهُم طَنَعْلَمُهُم طَنَعْلَمُهُم طَنَعْلَمُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ول المَعْلَمُهُمُ طَسَنُعَلِّهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ول المَعْلَمُ الْهِينَ نَبِينَ جائِحَ ہم جانتے ہم جانتے ہی جلدہم انہیں دوبارہ عذاب دیں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گئے۔

چنانچهام مفخرالدین رازی رحمهٔ الله علیه صاحب تفییر کبیرای آیت شریفه کے تحت فرماتے ہیں:

"عن السدى عن انس بن مالك قام النبى صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فانك منافق اخرج يا فلان فانك منافق اخرج يا فلان فانك منافق فاخرج من المسجد ناسا و فصحهم" منري فانك منافق فاخرج من المسجد ناسا و فصحهم" منري يوم جعه كوخطبه فرمايا اور فرمايا اے فلال نكل جا تو منافق ہے۔ پس آپ نے منافقوں كوذليل ورسواكر كے مجد سے باہر نكال ديا"۔

اسی طرح محی السنته علامه بغوی رحمة الله علیه نے اپنی تفییر معالم النزیل میں اس آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے یہی الفاظ لکھے ہیں: تقیم منش سے ہوئے سے قبل اللہ میں

صاحبِ تفسیر در منثورای آیت کے تحت فرماتے ہیں:

"عن ابن عباس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم

یقین کرناکیسی دوزخی ہے۔

مخالفین کے مولوی اشرف علی تفانوی کی بشارت

چنانچے مولوی اشرف علی تھانوی کاارشاد کتاب''ارواح ثلاثۂ' میں درج ہے: ''چوتھی بات بیارشاد فرمائی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے اور بیالیے طور پرفر مایا جیسے یقین ہوکر جنت میں جائیں گے'' لے

اس موضوع پر قرآن و حدیث میں بے شار دلاکل ہیں جن میں سے مُشت از خروارے پیش کئے گئے ہیں جس شخص کے پہلو میں قلبِ سلیم ہے۔اس کے لئے تو یہ آیات واحادیث بھی بہت زیادہ ہیں۔اسے بفصلہ تعالی ضرور ہدایت نصیب ہوگی اور جن لوگوں کے دل مخالفتِ رسول، تعصب اور فسق و فجور کے عادی ہیں ان کے متعلق قرآنی فیصلہ سنے:

"يُضِلُّ بِهُ كَثِيْرًا وَّيَهُدِى بِهِ كَثِيْرًا وَّمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِيْنَ".

مصطفي صلى الله عليه وسلم كومنا فقين كاعلم

شبہ

خالفین یہ می کہا کرتے ہیں کر آن میں آتا ہے:

"لَا تَعُلَمُ وَنَحُنُ نَعُلَمُهُمْ".

" آپان منافقول كۈنيىن جانى بىم جانى بىن" ـ

اس في معلوم ہوا كەحضور صلى الله عليه وسلم كومنافقين كاعلم نه تفاتو آپ صلى الله عليه وسلم كوكل علم غيب كيسا۔

جواب:

منکرین کا بیاعتراض بھی کرنا بالکل بے کل ہے۔اس آیت میں بیکہاں ہے کہ

ل ارواح ثلاثه، ص ٢٥

ل پاا، ځا، سالتوب

الجمعة خطبا فقال قم يا فلان فاخرج فانك منافق فاجرهم باسمائهم فضحهم ولم يكن عمر ابن الخطاب شهيد تلك الجمعة لحاجته كانت له لقيهم عمر رضى الله تعالى عنه وهم يخرجون من المسجد فاختبا عمر منهم استحياء انه يشهد ان الجمعة وظن الناس قد انصر فوا فاختبواهم من عمر و ظنو ا انه علم بامرهم فدخل عمر رضى الله تعالى عنه المسجد

ف ذا الناس لم ينصرفوا فقال الرجل البشريا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم فهذا العذاب الاولى والعذاب الثاني في

القبر" ل

'' حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اے فلاں! اُٹھ تو منافق ہے۔ پھر منافقوں کے نام لے لے کر باہر نکال دیا اور انہیں رسوا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس جمعہ کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ منافقوں نے مگان کیا کہ حضرت ہمارے حال سے آگاہ ہوگئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منافقوں سے کتر ائے۔ کیونکہ واقعہ کی خرنہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منافقوں سے کتر ائے۔ کیونکہ واقعہ کی خرنہیں تھی۔ اس لئے کہ آپ جمعہ سے رہ گئے تھے تو ایک آدی نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ منافقوں کے ایک منافقوں کو دیا ہیں ورسوا کر دیا۔ پس منافقوں کے لئے یہ پہلا عذاب ہے۔ اور دوسر اعذاب قبر میں ہے'۔ اور دوسر اعذاب قبر میں ہے'۔ ابوالشیخ نے ابی مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ:

"في قوله سَنُعَلِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ فقال كان النبي صلى الله عليه

وسلم يعذب المنافقين يوم الجمعة بلسانه على المنبر وعذاب القبر".

''لیعنی خدا تعالی کے اس قول کے مطابق کہ جلد ہی ہم انہیں منافقوں کو دو مرتبہ عذاب دیں گے۔اس نے کہا کہ ایک عذاب تو حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی زبان پاک سے منبر پر کھڑ ہے ہو کران کو دے دیا اور دوسرا عذاب قبر میں ہوگا''۔

چنانچهاس مذکوره حدیث کے تنت علامه ملاعلی قاری رحمة الله الباری شرح شفامیس رماتے ہیں:

"كان المنافقون من الرجال ثلثة مائة ومن النساء مائة وسبعين".

° كەمنافقىن مردىتىن سوتھاور منافق غورتىن ايك سوستر" \_

صاحب تغير سرائ منيراى آيت لا تعلم ونحن نعلمهم كتت فرماتي بين: "قال قيل كيف هذا مع قوله تعالى لا تعلمهم ونحن نعلمهم

أجيب بانه تعالى اعلمه بهم بعد ذالك" . إ "الركهاجائ خداك القول كى موجود كى مين كرآب ان كونيس جانة بم

ان کوجانتے ہیں تو یہ کہ داقع کیونکر ہوا تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ حق

تعالی نے آپ کوفی کے بعد منافقوں کی اطلاع دے دی'۔

صاحبِ تفیر جمل ای آیت لا تعلمهم ونحن تعلمهم کے ماتحت فرماتے

:U

"فان قلت كيف نفى عنه بمال المنفقين واثبته فى قوله تعالى ولتعرفنهم فى لحن القول فالجواب ان اية النفى نزلت قبل اية نیز آیت و مِنْ اَهْلِ الْمَدِیْنَةِ قَفْ مَسَوَدُوْا عَلَی النِّفَاقِ قَفْ میں اظهار عضب بے ۔ جب سی پرختی مقصود ہوتی ہے تو اپنے زیادہ محبوب کو بیکہا جاتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں واقعی بیخت عذا ب کے لائق ہیں۔ سَنْعَدِّ بُھُمْ مَّوَّ تَیْنِ یہاں تو منافقین کی شخت بے ایمانی کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ اس لیے یہاں سے تو بے علم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوسکتا۔ اس لیے بیآیت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثبات میں ہے۔ پھر معلوم نہیں خالفین کو کلا تَعْلَمُ سے ایسا وسوسہ کیوں پیدا ہوا ہے۔ خدا نخواستہ کہیں مندر جہ دیل آیت کو پڑھ کرعلم باری کے متعلق وسوسہ میں نہ پڑجائیں اور کہددیں کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنُ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّتُقِلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ طُ

''(اے محبوب) تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اُلٹے پاؤں پھر جاتا ہے''۔
اس آیت میں الآلی نے کم کے لفظ سے خالفین کو دہی شبہ ہوسکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہلے سے معاذ اللہ بیعلم نہیں تھا کہ کون رسول کی پیروی کرےگا۔ کیا پھر خالفین کا بیہ کہنا قابل التفات ہوگا۔ ہرگز نہیں۔

ای طرح لا تعلم سے مصطفاصلی الله علیه وسلم کے علم شریف کی فی ہر گزنہیں ہوسکت ورنة قرآن کریم کی دیگر آیات کا انکارلازم آئے گا۔

یہاں تک تو مخالفین کے شبہ کااز اللہ ابقرآن کی روے حضور مصطفے کومنافقین کا علم ہونا ملاحظ فرمایتے:

"وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ" ع "(اے مجبوب) آپ منافقین کی بات کے اسلوب سے پہچان لوگے۔"

ا پا، عاس القرة ع سوره محد :٣٠

الاثبات فلا تنافی کوخی" ۔ اِ
د'پس اگرتم کھوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کے حال جانے کی نفی کیوں کی گئی ہے حالانکہ آیت لت عرفنهم فی لحن القول میں اس کے جانے کا ثبوت ہے تواس کا جواب سے ہے کہ فی کی آیت ثبوت کی آیت سے پہلے نازل ہوئی"۔

توجہ فرمائے کہ صاحبِ تفسیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبِ معالم التزیل رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبِ تفسیر در منثور رحمۃ اللہ علیہ کا آیت لا قد علکم ہُم جن نَد عُن نَعْلَمُ ہُم جن کے تحت اس حدیث کو لانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام لے کران کو مجد سے باہر نکال دیا۔ یہ اس بات کا روش جوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم تھا۔ اگر معاذ اللہ آیت سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقوں کے حال سے بے خبر ہونا مراد ہوتا تو مفسرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کے جانے کی حدیث بھی اس آیۃ کے تحت نہ لاتے ، بلکہ مفسرین کا حدیث نہ کورہ کو آیہ لاتعلم کے تحت لانے کا صرف مقصود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کے احوال کا علم ہے۔

ای طرح صاحب تفییرسراج المنیر وصاحب تفییر جمل نے دوسراجواب بیدیا کرنی کی آیت شوت کی آیت سے پہلے نازل ہوئی۔غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کے احوال سے بےملم ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ مگر بصیرت سے محروموں کوشاید بھی تفییر کے احوال سے بےملم ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ مگر بصیرت سے محروموں کوشاید بھی تفییر کا مطالعہ کیا بھی ہوگا تو سرکارسیّد دو جہاں صلی بڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ہاں اگر بھی تفییر کا مطالعہ کیا بھی ہوگا تو سرکارسیّد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف میں عیب تلاش کرنے کے لئے ۔ تو پھرا سے کو کیا نظر آسکنا

آئکھ والا تیرے جوہن کا تماشہ دیکھے دیدۂ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے

النفيرجمل جزءالرابع

من يومن بى و من يكفر فبلغ المنافقين فقالوا مستهزا زعم محمدا انه يعلم من يومن و من يكفر ممن لم يخلق و نحن معه وما يعرفنا

(النفيرالخازن، جزءالاول،مطبوعهمر)

بقول سدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب کہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میر ہے۔ سامنے اپنی صور توں میں پیش کی گئی۔ جیسا کہ حضرت آ دم علیہ السلام پر پیش کی گئیں اور میں نے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ پس پیخبر جب منافقین کو پینی تو انہوں نے برائے استہزاء کہا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہے کہ وہ جانے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا باوجود میکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس آ یت وقفیر سے واضح ہو گیا کہ منافقین کا پیعقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حالات کا علم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کا گروہ علم مصطفیٰ علیہ التحقیۃ والثناء میں طعنے کیا کرتا تھا۔

چنانچ جب منافقین کی پی خبر حضور علیه الصلوة والسلام کو پینجی که منافقین میر علم کا استهزاء از ار به بین که کیا پیه موسکتا ہے کہ جولوگ ابھی پیدانہیں ہوئے ان کے ایمان و کفر کا علم ہو جائے۔ پی تو محرصلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے۔ اب ملاحظہ فرمایئے کہ جب منافقین نے علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرطعن کیا تو سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب فرمایا۔

مصطفی صلی الله علیه وسلم کا ارشا دگرامی ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنے کرتے ہیں۔ قیامت تک جو ہونے والا ہے جو چاہوسوال کرومیں خردوں گا۔ اس آیت شریفہ سے بھی واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کومنافقین کاعلم ہے۔ آپ اُن کو پہچانے تھے۔ ناظرین انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرما ئیں کہ اللہ تعالی تو بیفرمائے کہ میرے مجبوب منافقین کے احوال کوجانے تھے۔ اور بیخالفین بیکہیں کہ آپ کو معاذ اللہ منافقوں کاعلم حضورصلی معاذ اللہ منافقوں کاعلم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کونہیں ہے۔ جبیما کہ آئندہ پیش کیا جائے گا۔ ان تمام ولائل سے ثابت ہو گیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کومنافقوں کاعلم تھا اگر اس کے باوجود بھی مخالفین کی تعلی نہ ہوئی ہوئوان سے خدا نمٹے۔

منافقين كاعلم نبوت يرطعن

حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب شریف پر منافقین لوگ اکثر طعن و تشنیع کرتے رہے تھے اور آپ کے علم شریف کا مذاق اڑاتے تھے اور لوگوں سے یہ بکتے تھے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہتے ہیں اگران کو ہمارے نفاق کاعلم ہوتو ہمیں باہر نہ نکال دیں۔ اس لئے آپ کوکوئی علم نہیں ہے۔

چنانچاللەتغالى كاارشادى:

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَهُ لَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْتَ مِنَ الطَّيِّبِ (بِم، ١٥، ٥، ١٠ الْخَبِيْتَ مِنَ الطَّيِّبِ (بِم، ١٥، ٥، ١٠ العَران)

الله تعالی مونین کواس حال پزہیں چھوڑے گا جس پرتم ہو جب تک کہ علیحدہ نہ کردے گندوں کو سخروں ہے۔

اس آیت کریمہ کے شانِ نزول کوملاحظ فرمائے۔

علام علاء الدين صاحب تفير خازن اى آيت كتحت فرمات بين: قال السدى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضت على امتى فى صيورها فى الطين كما عرضت على ادم و اعلمت اس تفسیرے بیآ فاب کی طرح روثن ہوگیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کے کہ برشے کاعلم ہے۔ اس کئے آپ نے ارشاد فر مایا کہ

"جوسوال كروك ميں اس كاجواب دول گا۔جو پوچھو كے ميں اس كى تہميں خردول

-6

تو ثابت ہوگیا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام كوقيامت تك جوہونے والا ہاس كاعلم

-4

دوسری بات بیجی ثابت ہوگئ کہتمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حضور علیہ الصلوة و السلام کے بارے میں علم ماکان وما یکون ہونے پرایمان تھا۔

تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم شریف میں طعنے کرنے والا منافقین ہی کا گروہ تھا جس پرخدا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

ما بال اقوام طعنوا في علمي

ان قوموں کا کیا حال ہے جومیر ہے کم میں طعنہ کرتے ہیں۔ آج کل جولوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض اور طعن کرتے ہیں انہیں خود فیصلہ کرلینا چاہئے کہ بیروش اختیار کرکے وہ کس گروہ میں شامل ہورہے ہیں۔

## فيصله خداوندي

انبیاء کیہم السلام کو کم غیب پرمطلع کیا جاتا ہے چنانچہ جب منافقین نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب شریف کا استہزااڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرما دیا تکہ میں اپنے پہندیدہ رسولوں کوغیب کے علم سے مطلع کرتا ہوں۔

آيشريفه لماحظ فرمائية:

چنانچے علامہ بغوی صاحب تفیر معالم النز بل اس آیت (مسا کسان اللہ لیسذر المؤمنین) کے ماتحت فرماتے ہیں:

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام طعنوا في عمى لا تسئلونى عن شيء فيما بينكم و بين الساعة الانباء تكم به مقام عبدالله بن حذافة السهمى فقال من ابي يا رسول الله قال حذافة فقام عمر فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا و بالقران اما ما و بك نبيا فاعف عنا عفا الله عنك فقال النبى صلى الله عليه وسلم فهل انتم منتهون ثم نزل على المنبر.

(النفيرمعالم التزيل، جزءالاول ١٥ ٢٥٧ سطر ٢ مطبوعه معر)

پس بی جررسول الد صلی الد علیه وسلم کو پینی تو آپ منبر پرتشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کی۔ پھر فرمایا ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنے کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو ہونے والا ہے اس ہیں کوئی چیز الی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کر واور میں تہہیں اس کی خرنہ دوں۔ جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ عبداللہ بن حذا فہ نے کھڑ ہے ہو کر سوال کیا میرا باپ کون ہے۔ آپ نے فرمایا حذا فہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے انہوں نے فرمایا، یارسول اللہ! ہم اللہ کی ربوبیت پر اسلام کے ایک دین ہونے پر قرآن کے امام ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر داخشی سے نبی ہوئے۔ ہم کو معاف فرمائے اللہ آپ کو معاف کر سے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آجاؤ گے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آجاؤ گے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آجاؤ گے کھونے کیا تر آگے۔

اس آیت اور تفاسیر کی عبارات سے واضح ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو برگزیدہ فر مالیتا ہے اس کوعلم غیب سے مطلع فر مادیتا ہے۔

اب قابل غورمسکلہ یہ ہے کہ اس مذکورہ آیت میں لفظ الغیب جو آیا ہے ہے اسم جنس معرف باللام ہے اور لام استغراق کا ہے کیونکہ معہود کوئی نہیں۔

( كما تقرر في علم الاصول والمعاني والخو )

حيث قال اسم الجنس المعترف (سواء كان و باللام او الا ضافة اذا استعمل ولم قرينه تخصصه ببعض ما يقع عليه فهو الظاهر في الاستغراق دفعاً للترجيح بلا مرجح ـ (شروح كاني) اورفاضل لا مورى ضربي زيداً قائماً كمعنى مين فرماتي بين-

ام جميع افراد العزب.

اس سے بیٹابت ہوگیا کہ الغیب سے مرادتمام غیوب ہوں گے۔ جب غیب جزئی مراد نہیں ہوسکتا تو یقیناً استغراق مراد ہوگا اور لفظ لکن استدراک کے لئے ہوتا ہے اور دو منافی اور متضاد کلاموں کے درمیان ہوتا ہے۔

چنانچ صاحب سینی اپن تغییر میں فر ماتے ہیں کہ نہیں ، اللہ تعالی اطلاع دیو ہے تہ ہیں منفقو اور کا فروتمام مغیبات پراے ماکان و ما یکون پرلیکن اللہ تعالی پند کرتا ہے۔ تمام مغیبات پر اطلاع ای ماکان و ما یکون پر نبیوں میں سے اس پیغیر کو جسے چاہے تو اب صاف معنی یہ تو کے اللہ تعالی جس کو برگزیدہ فر مالیتا ہے اس کو جمیع غیوب ماکان و ما یکون کا علم غیب عطافر مادیتا ہے۔

اب اتفاقی طور پریسب کوعلم ہے کہ خداوند پروردگار کے بعدا گرکوئی افضل ہے تو وہ ذات بابر کات حضور سیّد المرسلین صلوت الله وسلامہ ہی ہیں۔ تو جب الله تعالیٰ نے برگزیدہ ہی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کوفر مایا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق سلیم کرنا پڑے گا کہ الله تعالیٰ نے غیب کاعلم عطافر ما دیا ہے۔ کیا آیت میں یہ قیدے کے سلیم کرنا پڑے گا کہ الله تعالیٰ نے غیب کاعلم عطافر ما دیا ہے۔ کیا آیت میں یہ قیدے کے سلیم کرنا پڑے گا کہ الله تعالیٰ نے غیب کاعلم عطافر ما دیا ہے۔ کیا آیت میں یہ قیدے کے سلیم کرنا پڑے گا کہ الله تعالیٰ نے غیب کاعلم عطافر ما دیا ہے۔ کیا آیت میں اسے قیدے کے سلیم کرنا پڑے گا کہ الله تعالیٰ نے غیب کاعلم عطافر ما دیا ہے۔ کیا آیت میں اسے قید

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ صُ فَا مِنْ اللهِ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ صُ فَا مُنُوا وَ تَتَقُوا فَ تَتَقُوا فَلَكُمْ اَجُرٌ عَظِيمُ ٥ (پ٣،٨٥،٥) العران)

الله تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ اے عام لوگو تہمیں غیب کاعلم دے ہاں الله تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے تو ایمان لا وَالله اوراس کے رسولوں پر اور اگر ایمان لا وَاور پر ہیز گاری کروتو تمہارے لئے بروا ثواب

صاحب تفيركيراى آيت ع تحت فرمات بين:

فاما معرفت ذلك على سبيل الاعلام من الغيب فهو من خواص الانبياء (الفيركيردازي)

لیکن ان غیب کی باتوں کو با علام الله جان لینا انبیاء کرام علیم السلام کی خصوصیت ہے۔

اس طرح صاحب تفيرجمل اس آيت ع تحت فرمات بين:

والمعنى ولكن الله يجتبى اى يعطفى من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب (النيرجل)

الله تعالیٰ چن لیتا ہے یعنی برگزیدہ کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو عابتا ہے۔ پس مطلع کرتا ہے اس کوغیب پر۔

صاحب تفسيرخازن اى آيت كے تحت فرماتے ہيں:

يعنى ولكن الله يعطفي و يختار من رسله من يشاء فيطلعه على ما يشاء من غيبه (النيرنان)

لیکن انتخاب کر لیتا ہے رسولوں میں سے جس کو جا ہتا ہے یس مطلع کرتا ہے جس کو جا ہتا ہے علم غیب پر۔ عتى-

جب وہ ہر شے کا عطافر مانے والا ہے اور اس کی بخشش کبھی ختم نہیں ہو سکتی تو وہ علام النجوب اپنے محبوبوں کوغیب کاعلم عطافر مانے پر قادر ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے پہلے یہ بات واضح فرمادی کہ:

مَا كَانَ اللهُ لِيُطلِعَكُمْ كَا إِعام لُولُول مِن تَهمين غيب كاعلم عطانهين فرماتا بلكه وَللْكِنَّ اللهُ يَجْتَبِى مِنْ رُّسُلِه مَنْ يَّشَآءُ اللهِ اللهِ مَنْ مَن اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مول ان كوغيب كاعلم عطافر ما ديتا مول -

اب ناظرین خود ہی فیصلہ فرمائیں جبکہ خدا تعالی اپنے برگزیدہ رسول کوغیب کاعلم عطافرما تا ہے تو کیا پیشرک ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھران حضرات کا بیہ کہنا کہ عطائی علم غیب بھی ماننا شرک ہے تو اس کے معنے بیہ ہوئے کہ وہ خدا کے علم کو بھی عطائی ہوناتشکیم کرتے ہیں اور قر آن کریم کی آیت شریفہ کا کھلاا تکار:

آپ ہی ذرا اپنی جفاؤں پر غور کریں ہم اگر بات کریں گے تو شکایت ہو گی

بہرکیف ندکورہ آیت سے ثابت ہوگیا کہ جن منافقین نے حضورانور آقا، یوم النثور علیہ السلام کے علم شریف کا استہزاءاڑایا تھا۔اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کران کار دقر مادیا کہ میں اپنے برگزیدہ رسولوں کوغیب پرمطلع کر دیتا ہوں، تو پھرتم کو کیا تکلف ہے۔

منافقین کارسالت مآب صلی الله علیه وسلم کے علم غیب پرخمسنحر حضور علیه الصلاة والسلام نے روم، فارس، مکه مکرمه کی فنخ کی قبل از وقت جب خبر ارشاد فرمائی تو منافقین نے اس غیبی خبر کا تشخوا ژایا۔ آیت نثریفه ملاحظ فرمائیے: ا تنادیا، ہرگزنہیں۔ بلاقید وتخصیص بیر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو برگزیدہ فر مالیتا ہے اس کوکل غیب کاعلم عطافر مادیتا ہے۔

مخالفين كاعقيده

عطائى علم غيب ماننا بھى شرك

مخالفین کے امام اکبر مولوی اساعیل وہلوی کتاب'' تفویۃ الایمان' میں رقم طراز

:02

(بلفظم) پھرخواہ يوں سمجھ كريد بات ان كوا پنى طرف سے ہے خواہ اللہ كے دينے سے ہے خواہ اللہ ك دينے سے ہے خواہ اللہ ك دينے سے ہے خواں اللہ كابت ہوتا ہے۔''

(تقوية الايمان ص١٠)

توجہ فرمائے کہان حضرات نے علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی بناپر رب کریم کی عطا کا بھی گویا اٹکار کر دیا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا پر ایمان رکھیں تو لازم ہے کہ اس پر بھی ایمان رکھا جائے کہ وہ اپنے محبو بول کوغیب کاعلم عطا فرمادیتا ہے۔

نیزان لوگول نے خداوند تعالی کی عطاکا افکار کے اس کے علم کو بھی عطائی ہونا گھرا دیا ہے۔ یعنی خداکا علم ذاتی لازم وقد یم تو ہے نہیں بلکہ معاذ اللہ وہ کسی سے علم حاصل کرنے کا محتاج ہے کوئکہ شرک وہی بات ہوتی ہے جو خداکی صفت دوسرے میں مانی جائے جب اللہ کے دینے سے جاننا شرک گھراتواس کا مطلب یہ ہواکہ (معاذ اللہ) خدا تعالی کو بھی علم کوئی دیتا ہے تبھی تو یہ قول درست ہوسکتا ہے۔ لیکن یادر کھئے کہ ہمارا خالق الارض و السماء فالق الحب و النواجل مجدہ العلیٰ کی عطاوسعت کا عالم اورشان ہے کہ:

رَبِّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُلُونٍ (پ١١،ع٨،٧،١٥) (اعْجوب) آپ كرب كاعطاء بخشش الى بى كدوه بهى ختم نهيں ہو دل گی کی باتیں کررہے تھے۔ اس آیت وتفییرے واضح ہوگیا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیبی خریعنی علم غیب کا مُداق اڑانے والے منافقین ہی تھے جس کی مزید وضاحت قرآن کریم نے دوسرے مقام پرجھی کر دی ہے۔

آية شريفه ملاحظ فرمائي: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُ لَهُ إِلَّا غُرُورًا ٥ (پ٢،٦٤) ١٠٠٥ (١٠٠١)

ورسو کہ اِلا عووران رپائی دورہ رب کا اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول نے وعدہ نہ دیا مگر فریب کا۔

اس آیت شریفہ سے واضح ہوگیا کہ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر کا مسخواڑایا کہ ہم تھوڑے سے ہوکر فارس وروم و مکہ مکر مہ کو فتح کرلیں سے بالکل غلط ہے۔
نیماللہ تو قبل از وقت فتح کرنے کی خبر دیں اور منافقین نے اس کا تمسخوکیا لیکن صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیبی خبر برایمان تھا۔
کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیبی خبر برایمان تھا۔

چنانچ الله تعالی فرماتا ہے:

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤُمِنُونَ الْا تَحْزَابَ قَالُوا هلذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَمَّا رَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَا دَهُمُ الَّا إِيْمَانًا وَّتَسْلِيُمًا ٥

(١٦٠١ع ١١٥ من الاحزاب)

اور جب مسلمانوں نے کافروں کے شکر دیکھے بولے بیہ ہے جوجمیں وعدہ دیا تھااللہ ورسول نے اور پچ فر مایا اللہ اور اس کے رسول نے اور اس سے انہیں نہ بڑھا۔ مگرایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔

معلوم ہوگیا کہ مونین صحابہ عظام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پرایمان تھا اوران کواس پرایمان رکھنے سے ایما ناوتسلیما کا مژدہ نصیب ہوا۔ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ طَقُلُ اَبِاللَّهِ وَالْمِنْ مَ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهْزِءُ وَنَ٥لَا تَعْتَ ذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ط(پ١٠٤٣٠، سَوْب)

(یارسول الله سلی الله علیه وسلم) اگرآپ ان سے پوچھوتو ضرور یہی کہیں گے ہم تو یول الله اور سول کی آیتوں ہم تو یول ہو کی الله اور اس کے دسول سے بیٹے ہوتم بہانے نہ بناؤے تم تو مسلمان ہوکر مرتد ہو گئے ہو۔

صاحب فازن ای آیت کے تحت فرماتے ہیں:

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسیر فی غزوه تبوك وبین یدیه شلائه نضرمن المنفقین اثنان منهم یستهزئان بالمقران والرسول والشالث یضحك قبل كانوا یقولون ان محمداً یزعم انه یغلب الروم و یفتح مدائنهم ما أبعده من ذلك و قبل كانوا یقولون ان محمداً یزعم انه انزل فی صحابنا قرآن انما هو قوله و كلامه فاطلع الله نبیه صلی الله علیه وسلم علی ذلك فقال احیوا علی الركب فدعاهم و قال لهم قلتم كذا و گذا فقالوا انما كنا نخوض و نلعب .

(النفيرالخازن، جزءالثالث)

غروہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے تین نفروں میں سے دورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بطور تمسخر کہتے کہ ان کا خیال کہ بیروم پر غالب آ جا ئیں گے کتنا بعید خیال ہے اور ایک نفر بولتا نہ تھا مگر ان کی باتوں کوئن کر ہنتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوطلب فرما کر ارشاد فرمایا کہتم ایسا کہدر ہے تھے انہوں نے کہا ہم راستہ کا شنے کے لئے ہنس کھیل کے طور پر کہدر ہے تھے انہوں نے کہا ہم راستہ کا شنے کے لئے ہنس کھیل کے طور پر

جواب ملاتو کہیں گے ہمیں کچھلم نہیں تو ہی غیوں کا جانے والا ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور نبی سلی الله علیہ وسلم کوعلم غیب نہیں۔

الیے شبہات خالفین کو نہ اندیثی اور نادانی سے ناشی ہیں کیونکہ صرف آیت ہی سے اتنا تو ظاہر ہے کہ انبیاء کیم السلام کواس چیز کاعلم ضروری ہے جس کی نسبت وہ لاعلم لنا فر ما دیں گے۔ کیونکہ سوال بیہ ہے کہ تمہاری اُمتوں نے تمہیں تبلیغ کے بعد کیا جواب دیا تو انبیاء کرام کیم السلام کووہی فر مانا اور جواب دینا چاہئے جوان کوان کی اُمت نے جواب دیا تھا۔ بجائے اس کے بید کہد دینا کہ ہم نہیں جانے تو خود عالم الغیب ہے۔ صاف دلیل اس کی ہے وہ بمقابلہ علم حق تعالیٰ کے اپنے علم کی نفی کررہے ہیں اور یہی مقضائے ادب بھی کی ہے وہ بمقابلہ علم حق تعالیٰ کے اپنے علم کی نفی کررہے ہیں اور یہی مقضائے ادب بھی

اب وہی آیت جو مخالفین پیش کرتے ہیں ملاحظ فرمائے: یَوْمَ یَجُمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَیَقُولُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا طَاِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ٥(پ٤،٣٥،٥المائده) جس دن الله تعالی سب رسولوں کو جمع فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا تہمیں کیا جواب ملاتو عرض کریں گے بیشک تو غیوں کا جانے والا ہے۔ چنا نچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفییر کبیر میں اسی آیت کے تحت فرمائے۔

ان الرسل عليهم السلام لما علموا ان الله تعالى عالم لا يجهل و حليم لا يسفه و عادل لا يظلم علموا ان قولهم لا يغيد خيرا ولا يدفع شراً و خيرا و الادب في السكوت و تفويض الامرالي الله تعالى (الغيربيردازي رحمة الشعلي) تخقيق انبياء كرام عليم السلام جانع بين كماللدتعالى عالم برعم نبين -

اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جن منافقین نے حضور مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی غیبی خبر کا مخسخراڑ ایا۔ آپ کے علم شریف پرزبان درازی کی ان کورب کریم کی طرف سے کیا تمغہ ملا۔

وَعَـدَ اللّٰهُ الْـمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خِلِدِيْنَ فِيهُ اللهُ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خِلِدِيْنَ فِيهُا هِيَ حَسُبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ٥

(پ۱،ع۴۱،سالتوبه) اورالله تعالی نے ان منافق مردول اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے دہ انہیں بس ہے اوراللہ کی ان پرلعنت ہے اوران کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے۔

غور فرمائے کہ اللہ تعالی نے ان منافقوں کو دوزخ کا عذاب اور لعنت کا طوق عطا فرمایا ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا خداق اڑا نارب کریم جل وعلا کے نزدیک کوئی معمولی سی بات نہیں۔ قُلُ اَبَا اللهِ وَ اینیته وَ رَسُولِه کُنْتُمْ تَسْتَهُوْءُ وُنَ ٥ اب ناظرین انصاف کی نظرے فیصلہ فرمالیں کہ جولوگ بارگا ورسالت مآب علیہ الصلو ۃ والسلام کے مقام علم شریف کا اور انبیاء کرا میلیم السلام کے علم کا تمسخرا ڈاتے ہیں اور ہروفت ان کے علم میں طعن وششیج کرتے ہیں ان کا کیا ٹھکا نا ہوگا۔

انبياءعظام فيهم السلام كابار كاوعلام الغيوب مين ادب

شانمانِ رسول (صلى الشعليه وسلم) يبري كهاكرتے بين كة رآن مجيد مين آتا ہے:
يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا طَاِتَكَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُولِ ٥ (پ٤،٤٣، ١٠ المائده)
جس دن الله تعالى سب رسولوں كوجح كرے گا توان سے فر مائے گا تہميں كيا

سامنے شل لاشے کے ہے۔

نیز خالفین کے اس اعتراض سے یہ جھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب لاعلم لنا سے عدم علم انبیاء کرام کا ہونا مراد لیتے ہیں تو کیا بعید ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے یہ وُم یہ جُہم عُم السّٰلَ اللہ اللہ قی قُولُ مَا ذَآ الْجِیتُ مُ فرمانے سے عدم علم خدا وند کر یم بھی ہونا مراد لے لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے سوال کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ جولوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں بخو بی معلوم ہے کہ قرآن پاک میں جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے ان کی قوموں کے جواب اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں بلکہ ان کے انجام کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور کئی قومیں انبیاء کی موجودگی میں تباہ کی گئیں اور وہ اپنی آئکھوں سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ ایس آیا۔ کودلیل بنا کرعلم انبیاء کا انکار کرنا کس قدر قرآن سے جہالت ہے۔

شهيد كائنات صلى الله عليه وسلم

حضورعلیہ الصلوٰ ہ والسلام کواللہ تعالیٰ نے ساری اُمت کے لئے شہید فرمایا ہے اور آپ کی شہادت تب ہی صحیح ہوسکتی ہے کہ وہ اپنی اُمت کے ہرایک فرد کے ہرایک عمل کو جانتے ہوں۔اگروہ اُمت کے اعمال سے ہی بے خبر ہوں تو پھران کی گواہی کیسے ہوسکتی

> چنانچدارشادباری تعالی اوراس کی تفسیر ملاحظ فرمایت: و یکون الرسول عکنگهٔ شهیندا (پنام کاس القره) اور بدرسول تمهارے مهبان اور گواه بین -

چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر عزیزی میں اسی آیت کے ماتحت فرماتے ہیں:

وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا يعنى و باشد رسول شما برشما گواه زيرا كه او مطلع است بنور نبوت بر رتبه هر متدين بديس حود كه در كدام درجه از دين من رسيده و حلیم ہے سفیہ نہیں۔عادل ہے ظالم نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ ان کی بات حصول خیر یا رفع شرکے لئے چندال مفید نہ ہوگ۔ پس ادب، خاموثی اور معاملہ کو اللہ کے عدل کی طرف سپر دکر دینے میں ہے۔ لہذا وہ عرض کریں گے ہمیں علم نہیں۔

دوسراحواله ملاحظة فرمائيے۔

صاحب تفسرخازن اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

فعلى هذا القول انما نفوا العلم عن انفسهم وان كانوا علماء لان علمهم ماء كلا علم عند علم الله (النيرالخان)

پس اس بناء پراپنی ذات ہے علم کی نفی کی۔اگر چہوہ جانتے تھے کیونکہ ان کا علم اللہ کے علم کے سامنے مثل نہ ہونے کے ہوگیا۔

ان تفییر کی عبارات سے واضح ہو گیا اور جمہور مفسرین اس کے تو مقر ہیں کہ انہیاء صلاۃ اللہ علیم وسلامہ کو بیا تم قر ضرور ہے کہ ان کی امتوں نے انہیں کیا جواب دیا ہے۔ پس اس سے خالفین کے شبہ کا قلع قمع ہو گیا اور دم مار نے کی جگہ نہ رہی ۔ گر جمیں یہاں سے ایک نکتہ حاصل ہوا۔ وہ یہ کہ انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کا بیفر مانا کہ جمیں علم نہیں ۔ ان کے عدم علم کی دلیل نہیں بلکہ یہ کہ ان کا مقتضائے ادب ہے کہ حضرت حق تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے علم کو پچھ شار نہیں کرتے ۔ اب اگر مخالفین صاحبان کو پچھ علم اور سمجھ سے تعلق ہوتو وہ اپنے علم کو پچھ شار نہیں کرتے ۔ اب اگر مخالفین صاحبان کو پچھ علم اور سمجھ سے تعلق ہوتو محمول ہوتے ہیں۔

نیز انبیاء کرام علیہم السلام کا لاعلم لنا عرض کرنے کے بعد انک انت علام الغیوب فر مانے سے ان کے علم ہونے کی دلیل ہے کہ ہم کو علم نہیں۔ بے شک تو عالم الغیب ہے کیونکہ جو کچھتو ہم سے دریافت فر مار ہاہے اس کو تو بھی جانتا ہے اور بارگاہِ خداوندی کے حضور ادب بھی یہی ہے اور حقیقت میں تمام مخلوقات کا علم خالق کا کنات کے علم کے چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تفییر عزیزی میں مذکورہ عبارت سے آ گے فرماتے ہیں:

و آنچه از فضائل و مناقب حاضران زمان خود مثل صحابه و ازواج و اهل بيت يا غائبان از زمان خود مثل اويس وصله مهدى و مقتول دجال يا از مصائب و مثالب و حاضران و غائبان فى فرمايد اعتقاد برآن واحب ست و ازين ست كه در روایات آمده که هر نبی رابر اعمال امتیان خود مطلع میارند کے فلانے امروز چنیں میکندوفلانے چنانچہ تا روز قیامت ادای شهادت تو انند کرده (الفیرعزیزی ۱۵۱۸، طر۱۱) كحضورعليه الصلاة والسلام نے جو كھاسينے زمانے ميں موجود ولوگوں ك فضائل ومنا قب مثلاً صحابه وازواج والل بيت كمتعلق يان كمتعلق جو آپ کے زمانہ میں نہیں مثلاً اولیں، مہدی یا مقتول دجال وغیرہ بیان فرمائے ہیں یااسے زمانہ میں موجود یاغائب لوگوں کی برائیاں بیان فرمائیں تواس پراعقادر کھا واجب ہےاس لئے کدروایات میں آیا ہے کہ ہرنی کو اس کی اُمت ے احوال کاعلم ہے کہ فلال نے آج بیکام کیا ہے اور فلال نے ایسا کہا۔ تا کہ قیامت کے دن وہ اپنی امت پر گواہی دے عیس۔ زرقانی شرح مواہب کااس آیت کے ماتحت حوالہ ملاحظفر مائے: لا فرق بين موته و حياته و مشاهدته لامته و معرفته باحوالهم ديناتهم و عزائمهم و خواطرهم و ذلك عنده جلى لا خفابه

(زرقانی شرح مواہب جزاول ۱۳۹۸ مطبوع معر) حضور علیہ السلام زندگی اور وفات کی حالت میں اپنی امت کے حضور علیہ السلام زندگی وسواس کے دیکھنے اور پہچانے میں برابر ہیں احوال، نیات، ارادے اور قبلی وسواس کے دیکھنے اور پہچانے میں برابر ہیں

حقیقت ایسان او جیست و حجابے که بدان از ترقی محجوب مانده است کدام است پس او میشناسد گناهان شمارا و اعمال نیك و بد شمارا و اعمال نیك و بد شمارا و احلاص و نفاق شمارا ولهذا شهادت أو در دنیا هر حکم شرع در حق اُمت مقبول و واجب العمل است

(تفيرعزيزىص ١٥١٨ ،سطر)

لیعنی حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نور نبوت سے اپنے دین میں ہرمتدین کے رہتے سے اطلاع رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے دین میں وہ کہاں تک پہنچاہے اور اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے اور وہ کون سا حجاب ہے جس کی بدولت وہ ترتی سے محروم رہا۔ پس آپ تمہارے گنا ہوں اور اخلاص ونفاق کو پہچانتے ہیں۔ اس لئے آپ کی شہادت دنیا وعقلی میں اُمت کے ق شرعاً مقبول اور واجب العمل ہے۔

ناظرین غور فرمائیس که شاه عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کتنی صاف اور ظاہر ہے کہ حضور سیّد عالم علیہ الصلوٰ ، والسلام ہرایک کے اخلاص ونفاق کو بھی جانتے ہیں۔ مالانکہ یہ دونوں چیزیں دل نے تعلق رکھتی ہیں۔

الحمد للدخالفین کے اس الزام کا بھی رقہ ہوا کہ اہل سنت بریلوی علائے اُمت کے اقوال کا اٹکار کرتے ہیں۔ بتائے آپ کا دوال کا اٹکار کرتے ہیں۔ بتائے آپ کا دول کا اٹکار کرتے ہیں۔ بتائے آپ کا دوک کہاں گیااور آپ کے نتو کا کے مطابق شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوئے۔ اگر شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایساعلم مان کرمشرک نہیں تو پھر ہمیں کیوں مجرم قرار دیا جا تاہے؟

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا فيما مضى منها الاكما من يومكم

(النفيرمعالم التزيل جزءالاول)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز عصر کے بعد ہم میں کھڑ ہے ہوکر قیامت تک ہونے والی چیزیں سب ہی میان فرما دیں اور کوئی چیز نہ چھوڑی یہاں تک کہ جب دھوپ کھچوروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کنارہ پر پینچی تو فرمایا کہ دنیا کے احوال میں سے صرف اس قدر باقی رہ گیا جتنادن باقی رہ گیا۔

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث شریف کو اس آبیشریفہ ویکون الرسول علیم شہیدا کے تحت لانا صاف بتار ہاہے کہ آبیشریفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی فرکورہے۔

جب تفییر سے بیٹابت ہوا کہ بیآیت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دال ہے تو ایسے اشخاص کے قیاس پر کیا تو جہ کی جائے جوآیت کی تفییر سے غافل ہیں۔غرضیکہ جب ہمارا مدعا آیة سے اور تفییر وحدیث سے ثابت پھر کسی منکر کا اعتراض قابل ساعت نہیں لیکن پھر مجمی اس کی وضاحت ملاحظ فرمائے۔

جاننا چاہے کہ صحت شہادت کے لئے شاہد کو مشہود علیہ پرعلم بقینی ہونا چاہئے اور سہ بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو حاصل ہے اور اس جناب کی بدولت ان کا یقین کامل، یہی جواب جو خالفین پر پیش کیا گیا ان شاء اللہ العزیز روز شہادت ان اُمتوں پر پیش کیا جاوے گا جو تبلیغ انبیاء کا انکار کریں گی ۔ جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفییر عزیزی میں تحریفر مایا ہے:

ولهذا چون اُمم دیگر در مقام رو شهادت ایشان خواهند گفت که شما از چه روشهادته مید هید حال آنکه دروقت ما نبودید و حاضر واقعه نشدید ایشان جواب خواهند گفت اورىياتان كنزدىك ظاهرت بوشيده بيل-

ندکورہ حوالہ جات سے بیٹا بت ہوگیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی امت کے ہر فرد کے اخلاص ونفاق تک وارادوں ونیتوں کو بھی ملاحظہ فرمارہے ہیں۔ اس لئے آپ کی شہادت مقبول وواجب العمل ہے۔ اگر مخالفین ان تمام ولائل کے باوجود بھی شبہ میں رہیں اور ہٹ دھری سے بازنہ آئیں تو ہم اس کے سواکیا کہ سکتے ہیں۔ وَ اللَّہ فِینُو اَ وَکَذَّبُو اْ بِالْمِیْنَا اُولِیْكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیْهَا خَلِدُونَ

## شہید کالفظ اُمت پروارد ہونے کے معنی

....

### جواب:

یدان لوگوں کا اپنا قیاس ہے اور قیاس اس زمانہ والوں کا خود ان صاحبان کے نزدیک نا قابل اعتبار ہے۔ نہ آیت کا بیمطلب نہ کسی مفسر کا قول۔سب سے پہلے تغییر ہاتھ میں لیجئے اور اس سے دریافت کر لیجئے کہ اس آیت میں وسعت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردلالت ہے یا کہیں۔

چنانچ کی السندام بغوی رحمداللہ نے تفییر معالم النز بل میں اس آیت کے تحت بہ صدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے:

عن ابى سعيد حدرى رضى الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فما ترك شيئا الى يوم القيامة الإذكره في مقام ذلك حتى اذا كانت الشمس على رؤس النمل و اطراف الحيطان قال اما انه لم يبق من الدنيا

رَبُّنَا ظُلُمُنا آنُفُسنا .

ان دونوں مقاموں میں ظلم بمعے ترک اُولی ہے۔

ہی روز کی میں ایک ایک است کا انتخابی این تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ این تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں۔ مذاق جمہور اہل تفسیر آنست کے طلمی کہ ایں ہر دو ہزرگ

مران بهوران ميراطف له ن لدان برادو بردو بخو دنسبت فرموده اندظلم حقيق نه بود بلكه ترك أولى

تودوسرى آيت:

لَا يَنَالُ عَهْدِى الظُّلِمِيْنَ

میں ظلم مے معنی حقیقی جونس ہیں مراد ہیں۔

جيما كمثاه صاحب رحمة الله عليه في مي لكهام:

درآيت مراظم حقيقى است كفت است

غرضیکہ ایک جگہ ایک لفظ سے کچھ مراد ہوتی ہے اور دوسری جگہ کچھ اور۔ اسی لفظ شہادت کو نہ دیکھ لیجئے کہ یہاں اُمت کے لئے بمعنی گواہی مستعمل ہوا اور واللہ علی کل شیء شہید میں بمعنی علیم ہوہی نہ سکے تو شہید میں بمعنی علیم ہوہی نہ سکے تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کاعلیم ہونا بھی ثابت نہ ہوسکے گا۔ معاذ اللہ

پس خالفین کو سیمچھ لینا چاہے کہ اُمت کی نسبت جولفظ شہادت مستعمل ہوا وہ اور معنی میں ہوا اور رسر وردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جولفظ شہادت مستعمل ہوا وہ علیم کے معنی میں ہوا۔ جیسا کہ فسرین نے فرمایا ہے۔

چنانچدمولانا شاہ عبدالعزیز رحمة الله علیه دہلوی تفیر عزیزی میں لفظ شہادت کے معلق فرماتے ہیں:

"بلكه ميتوال گفت كهشهادت در ينجا بمعنى گوائى نيست بلكه بمعنى اطلاع و على الله ميتوال گفت كه شهيد ودر مقوله على الله الله على كل شي مشهيد ودر مقوله حضرت عيسى كه مُخنَتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيتَنِى

که مارا خبر حدا بوساطت پیغمبر خود رسید و ترد ما در افادهٔ یقین .

بہتر از دیدن و جاضر شدن گردید و در شہادت علم

یقین بہ مشہود علیہ می باید بہر طریق کہ حاصل شود

تجب ہے کہ نخالفین نے حضور سیّد الانس والجان صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ اُمت محمہ بیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھ لیا اور کچھ فرق نہ کیا۔ شہادت کا لفظ جب اُمت کی طرف
منسوب دیکھا پھراسی کوصا حب اُمت کی صفت یا یا فوراً مرتبہ برابر سمجھ لیا اور یہ کچھ خیال نہ
کیا کہ اُمت کا علم تعلیم نبی کریم سے ہاور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم تعلیم اللی سے۔
کیا کہ اُمت کا علم تعلیم نبی کریم سے ہاور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فطام متعلق اور بیر تبہ عبدیت کے
موافق جو فقط اپنی اصلاح کے لئے ہے اس شہادت پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

شهادت ضروري جبيها كهارشاد مواويكون الرسول عليكم شهيدأ بيشهادت خودبي كافي جواور

کسی شہاوت کی مختاج نہیں۔

ان سب سے قطع نظر سیجے اور یہ خور فر مائے کہ ایک ہی لفظ کے معنی ہر خض کی نبیت سے پچھ سے ایک ہی ہوتے ہیں ہونے ضروری نہیں بلکہ بھی ایک لفظ کے معنی ایک شخص کی نبیت سے پچھ ہوتے ہیں اور دو مرے کی نبیت سے پچھ اور پینا نچے صلافہ قاور ہدایت وغیر ہا الفاظ مختلف موقعوں پر مختلف معانی میں مستعمل ہیں اور ان کو بھی کوئی شخصیص نہیں بلکہ تمام الفاظ مختلف مواقع پر مختلف معانی میں مستعمل ہیں۔ ویکھئے آیہ کر یمہ و مکر وااللہ میں ایک ہی لفظ مر ہے مواقع پر مختلف معانی میں مستعمل ہیں۔ ویکھئے آیہ کر یمہ و مکر وااللہ میں ایک ہی لفظ مر ہے جوایک جگہ کھا ور دو سری جگہ چھا ور۔

اسی طرح حضرت آدم علیه السلام اور حضرت بونس علیه السلام کی نسبت کلام الله مشریف میں لفظ ظلم واردیے:

وقوله لآ إله إلَّا أنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ . وقوله

كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٍ وچول اين مَهانى واطلاع طريق خل شهادت است وخل شهادت برائ ادائ مى باشد ودرا حادیث این شهادت را بگوای روز قیامت تفیر فرموده اند بیان الحاصل المعنی لاتفیر الالفظ (الفیرعزین)

مندرجہ بالا فاری عبارت کا مخضر الحاصل بیہ کے کہ لفظ شہادت جواُمت مرحومہ کے استعال فرمایا گیا ہے۔ گواہی کے معنے میں ہے اور جولفظ شہادت جناب رسالت مآب کی نسبت ارشاد ہوا، بیاطلاع اور نگہبانی کے معنی میں استعال ہوا۔ اب تو مخالفین کو کوئی محل اعتراض ندرہا۔

ٹانیا اگر خالفین کی حالت پر رحم کرتے ہوئے یہ بات فرض بھی کرلیں کہ لفظ شہید دونوں جگہ ایک ہی معنی کے لئے ہیں تو بھی ان کا مقصود ٹابت نہ ہو سکے گا جو مخالف صاحبان یہ اعتراض کرسکیں کہ سب کے لئے علم غیب کا شہوت لازم آئے گا۔

بلکہ یہاں اُمت سے مرادمہاجرین اولین اور انصار سابقین یا علاء مجہدین مراد
ہیں کہ جن کا اجماع خلا پرممکن نہیں۔ وہ حضور رب العالمین میں شہادت کے لئے منظور
فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمة الله علیہ تفییر عزیزی میں
فرمائے ہیں:

درینجا تفسیر بغایت دلچسپ که از بعضے قدمائے مفسرین منقول شده و ازا کثر اشکالات مذکوره نجات میدهد حاصل آنکه درو کذلك جعلتکم امة وسطالتکونوا مخاطب خاص کسانے اند که نماز بسوئے قبلتین گزارند یعنی مهاجرین و انصار سابقین که علو درجه آنها در ایمان معروف و مشهور است .

ال كر كا كم صفح ٢٢٥ سطر٢٠ مين تحريفر مات بين:

ليكن اگر دراينجا مقام است را از اول تا آخر اعتبار كنيم قاعده تكليف برهم ميگردد زيرا كه بعد از انقضائے تمام امت هیچکس باقی خواهد مانده که قول ایشان بردی حجت تو اندیشه پسس معلوم شد که مراد اهل زمانه اندوچوں اهل هر زمانه مخلوط مي باشند عالم و جاهل و صالح و فاسق همه دراهنا ..... موجود میشوند بقرائن عقلیه معلوم شد که اعتبار بگفته علمائے مجتهدان متدین است نه غير ايشان و بهرحال اجماع ايشان بر خطا ممكن نيست والاايس امت خيار وعدول نباشد و درميان ايشار وانم دیگر فرقے نماند وایں شرفیت عظیم کے ایں رابه بیات اجماعيه حكم پيغمبر داده اندو چنانچه حكم پيغمبر معصوم از خطا واجب القبول ست هم چنان حكم اين امت باجتماع معصوم از خطا و واجب القبول (تفيروزي)

اس عبارت سے بخوبی واضح ہوگیا کہ جَعَلْنگُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَکُونُوْا شُهَدَآءَ سَمَا مِت اول سے بخوبی واضح ہوگیا کہ جَعَلْنگُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوْا شُهدَآءَ سے تمام امت اول سے تا آخر مراد نہیں بلکہ کبرائے اُمت کو بھی امور غیب پر اطلاع فرمائی جاتی ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت (بریلوی) کا ہے البتہ معزلی افکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ولی کو علم غیب حاصل نہیں۔

چنانچدر تانی شرح موابب اللدنييس ب:

قال فى لطائف المنن اطلاع العبد على غيب من غيوب الله تعالى بنورمنه بدليل خير اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله لا يستعزب وهو معنى كنت بصره الذى يبصربه فمن كان

الحق بعده فاطلاعة على غيب الله و يستعزب

(زرقاني شرح موابب اللدنية الاالدان)

لطائف المنن میں فرمایا کہ کامل بندے کا اللہ کے غیوں میں سے کی غیب پر مطلع ہوجانا عجب نہیں اس حدیث سے کہ مومن کی دانائی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نورسے دیکھتا ہے اور یہی حدیث کے معنی ہیں کہ اللہ فرما تا ہے میں اللہ کے نورسے دیکھتا ہے اور یہی حدیث کے معنی ہیں کہ اللہ فرما تا ہے میں اس کی آئھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ ویکھتا ہے۔ اس کا دیکھتا حق کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس اس کا غیب پر مطلع ہونا کیا بعید ہے۔ دوسراحوالہ ملاحظہ فرمائے۔

شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ القوی تفسیر عزیزی سورہ جن میں فرماتے

U

اطلاع بر لوح محفوظ و دیدن نقوش نیز از بعضے اولیاء بتواتر منقول است .(النیرعزیزی پاره۲۹) لوچ محفوظ کی خرر کھنا اوراس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ ہے بھی بطریق تواتر منقول ہے۔

تيسراحواله ملاحظه فرمايتے:

شخ الثيوخ علامه شاه عبدالحق محدث دبلوى رحمة الله عليه اپنى كتاب "زبدة الاسرار" ميس محبوب سبحانى غوش صعدانى شخ سيّد عبدالقادر جيلانى رحمته الله تعالى عليه كا ارشاد نقل فرماتے ميں:

قال رضى الله عنديا ابطال يا اطفال هتموا و حذوا عن البحر الدى لا ساحل له و حزة ربى ان السعداء والاشقياء يعرفون على وان بوجودة عينى في اللوح المحفوظ وانا غائص في بحار علم الله (زبرة الاررار)

اے بہادرو!اے فرزندو! آؤاس دریا سے کچھ لے لوجس کا کنارہ ہی نہیں قتم ہے اپنے رب کی تحقیق نیک بخت وبد بخت لوگ جھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔اور ہمارا گوشہ چثم لوح محفوظ میں رہتا ہے اور میں اللہ کے علموں کے سمندروں میں غوطے لگار ہاہوں۔

چوتفاحواله ملاحظة فرمائي:

علامه مولا ناجامی قدس سره السامی فعات الانس میں حضرت قطب الاقطاب خواجه خواجگان بهاءالدین نقشبندر حمة الله علیہ ہے فقل فرماتے ہیں:

حضرت عزیزان علیه الرحمة و الرضوان میگفته اند که زمین در نظر این طائفه چون سفره ایست و ما میگویم چون روئے ناخنے است هیچ چیزاز ایشان غائب نیست

(نفحات الانس)

یعن حضرت عزیزان رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که زمین اولیاء کے گروہ کے سامنے ایک دستر خوان کی مثل ہے اور حضرت خواجه بهاء الدین نقشبند رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں که روئے زمین ناخن کی مثل ہے اور کوئی چیزان کی نظر سے غائب نہیں۔

ان عبارات سے نابت ہوگیا کہ سعد آاور اشقیا اولیاء پر پیش کئے جاتے ہیں اور ان کی آئھی پتی لوح محفوظ میں رہتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے دریا میں غوطہ زن رہتے ہیں۔ اب اگر خالفین کا قول تھوڑی دیر کے لئے تسلیم بھی کرلیا جائے اور لفظ شہادت دونوں جگہ ایک ہی معنی میں لیا جائے تو بھی کچھ مضا گفتہ نہیں اس لئے کہ جب کبرائے امت گواہ شہرے اور ان کو بیا طلاع غیب بعطائے عالم حقیقی میسر نواگر شہادت کا لفظ ان مشرات کے لئے بھی مثبت علم ہوگا تو بے شک تن اور بجا ہے۔ اُمید ہے کہ اب خالفین کو فراچون و چراکا موقع نہیں ۔ شلیم کریں یا خاموش رہیں۔

## علوم خسه كي تحقيق

...

منکرین میر بھی کہا کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ علم قیامت، بارش کب ہوگی، رحم میں کیا ہے، کوئی کل کیا کمائے گااور کوئی کس زمین میں مرے گا۔ یہ پانچ چیزیں اللہ ہی کومعلوم ہیں۔اس کے علاوہ ان علومِ خمسہ کا کسی کوعلم نہیں۔لہذا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان چیزوں کاعلم نہیں۔

جواب:

بیآ بیشریفران الله عنده علم الساعة علیم جیرتک منکرین کی برئی دستاه بیتر بیشریفران الله عنده علم الله الله علم منظرین کی برئی دستاه برج ایس کی وظیفه کی طرح جمیشه دف لگاتے رہتے ہیں کہ علوم خمسه کو الله ای جا درکو کی خیس موجود ہے کہ بیعلوم خمسه ہی غیب ہیں اور اگر یہ منشا ہے کہ الله تعالی نے کسی کو ان اشیاء کاعلم نہیں عطا فرمایا تو بھی غلط اور اگر یہ مطلب کہ الله تعالیٰ کے بتلانے سے بھی کسی کو ان اشیاء کاعلم نہیں ہوتا تو بیتخت بدینی مطلب کہ الله تعالیٰ کے بتلانے سے بھی کسی کو ان اشیاء کاعلم نہیں ہوتا تو بیتخت بدینی

کوئی تکتر تو ہونا چاہئے۔ آخران پانچ کے سواغیب بھی تو اور بہت کثرت سے ہیں یہاں

ہل کہ ان پانچ کے جملہ افرادسب ل کربھی اورغیوں کے ہزاروں حصہ کوبھی نہیں پہنچ تو

اللہ تعالیٰ غیب کاغیب ہے اوروہ ہر چیز پر شاہد ہے اوراس کی ہرصفت غیب ہے اور برز خ
غیب ہے اور بہشت غیب ہے اور دوز خ غیب ہے اور حساب غیب ہے اور نامہ اعمال
غیب ہے اور قیامت کے میدان میں جمع کیا جانا غیب ہے اور فرشتہ غیب ہیں اور ان

عیب ہے اور قیامت کے میدان میں جمع کیا جانا غیب ہے اور فرشتہ غیب ہیں اور ان

کے سوارب کے لشکر غیب ہیں اور ان کے سوااور غیب ہیں کہ جن کی جنسیں تک ہم نہیں گنا

سکتے نہ کہ اور معلوم ہیں کہ بیسب کے سب یا ان میں اکثر غیب ہونے سے ان پانچ سے

بڑھ کر ہیں۔

اوراللہ تعالیٰ نے اس آپیکر بہہ میں ان میں سے پچھ ذکر نہیں فر مایا۔ صرف یہی پاپنج ذکر فر مائے تو انہیں اس لئے نہ گنایا کہ یہ غیبت وخفا کے اندر زیادہ داخل ہیں۔

بلکہ بات یہ ہے کہ وہ زمانہ کا ہنوں کا تھا اور کا فرعلم غیب کا ادعاً رکھتے تھے رال ہے، نجوم ہے، قیافہ ہے، خوم ہے، قیافہ ہے، نجر ہے، طیر ہے اور پانسوں ہے۔ اور ان کے سوااپی ہوسوں ہے جو اندھیریوں ہے ڈھانی ہوئی تھیں اور وہ چیزیں جو مذکورہ عبارت میں ذکر کی ہیں۔ مثلاً ذات وصفاتِ الہی اور آخرت اور فرشتے کچھ بحث ندر کھتے تھے اور ندان چیزوں کے جانبے کی ان بردباری کی طرف بلانے والے فنون میں کوئی راہ تھی۔

وہ تو یہی بات بکا کرتے تھے کہ مہینہ کب ہوگا، کہاں ہوگا اور پیٹ کا بچاڑی ہے یا لڑکا،اور کسب اور تجارتوں کے حال اور بیہ کہان میں کسے فائدہ ہوگا اور کسے نقصان اور بیہ کہ مسافر اپنے گھریلٹے گایا وہیں پردیس میں مرجائے گا۔ تو بیہ چار چیزیں خاص ذکر کی گئیں۔

بایں معنی کہ بیچ زیں جن کے علم کائم اپنے باطل فنون سے ادعا کرتے ہوان کاعلم تو اسی باوشاہ جلیل کے پاس ہے بے شک اس کے بتائے اس کی طرف کوئی راہ نہیں اور ان چار کے ساتھ علم قیامت کو بھی شامل فرمالیا کہ رہے بھی انہی باتوں کی جنس سے تھے جن سے

بحث کرتے تھے۔ لینی موت تو آدمیوں کی موت سے بحث کرتے تھے اور قیامت تمام اہل زمین کی موت ہے۔

اور بے شک جوفن نجوم جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس فن کے زعم پرستاروں کی دلالت عام حادثوں کی بہنبت خاص کے بہت زائد ہےاور کسی ایک کے گھر کی خوابی یا ایک محض کے موت کے لئے ان کے پاس کوئی ایسا قاعدہ نہیں جس پروہ اپنے زعم میں بھی یقین کرسکیس۔اس واسطے کہ ستاروں کی نظریں اور جوگ اور باہمی نسبتیں اور دلالتیں جزئی باتوں میں ایک دوسرے کے خلاف پڑتی ہیں بلکہ کسی کے زائجہ پیدائش یا عمر کے زائجہ سال ہیں۔ کم ایباا تفاق ہوتا ہے کہ جوستارہ کسی گھر میں ہویااس کی طرف دیکھر ہا ہووہ قوت وضعف کی باہم مزاحمت سے خالی ہوتو اگر ایک طرف سے بدی پر دلالت کرتا ہے تو دوسری جانب سے بھلائی پراوربس وہ اٹکل دوڑاتے ہیں اور ایک جانب کوتر جیج ویتے ہیں اور جدھر کا پلہ ان کے نز دیک جھکتا ہے۔اس پر حکم لگا دیتے ہیں۔مگر عالم میں انقلاب عام کے لئے ان کے یہاں ایک قاعدہ قرار پایا ہوا استمراری ہے اور وہ قرآن اعظم ہے۔ یعنی دونوں اُونچے ستاروں زحل ومشتری کا نتینوں بروج آتشی حمل اسدقوس ہے کسی کے اول ميں جمع ہونا جيسا كه زمانه طوفان حضرت نوح عليه الصلوّة والسلام ميں تقااور معلوم ہوا كه حساب سے آنے والے قرآن بھی یونہی معلوم كرسكتے ہیں جیسے گزرے ہوئے اور بيركہ وہ کتنے برس کے بعد ہوگا اور کیا ہوگا اور بیا کہ کس برج کے کس ورجہ بلکہ کس وقیقہ میں ہوگا اور کس طرف ہوگا اور کتنے دن رہے گا۔اورایک ستارہ دوسرے کو چھیا لے گایا کھلا رہے گا اوران کے سوااور باتیں اس لئے کہ ستارے تو ایک مضبوط حیاب کے باندھے ہوئے ہیں اور بیز بردست جانے والے کا انداز ہمقر ر فرمایا ہوا ہے تو قیامت کے ذکر سے ان پر تو بيخ كني فرمائي كئي كرتمهار العلمول كي اگر بچه هيقت موتي ، جيسا كرتمهاراخيال بي تو کسی ایک محض کی موت جانے سے قیامت کاعلم تمہیں زیادہ جلد آ جاتا ہے مگرتم نہیں جانتے تم تو یوں ہی اٹکل دوڑائے جاتے ہوتوان پانچ چیزوں کے خاص ذکر کا پینکتہ ہے۔

الله خوب جانتا ہے اور درسی فکر پر اللہ ہی کی حمد ہے نیز حدیث شریف میں جورسول الله صلی الله علیہ واللہ علیہ الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا اور الله تعالیٰ نے فرمایا کہ فرماد وآسان اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔

سونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پانچ چیزوں کے جاننے کے متعلق فر مایا اور اللہ تعالیٰ نے عام تحکم فر مایا ہے اور ہمارا سب پر ایمان ہے اس لئے کہ خاص و عام کی نفی نہیں ہے اورغیب جو ہیں انہیں بھی اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

تو خلاصہ بیہ ہوا کہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے سواکوئی اس کی عطاکے پھی ہیں جانتا تو بات بھی اسی طرف پلٹے گی جو کہ آئمہ کرام نے تحقیق فرما دی کہ فئی اس کی ہے کہ کوئی بزات خود بے عطائے الہی جانے ۔ چنانچے صاحب خازن اسی نہ کورہ آیت ان اللہ عندہ علم الساعة کے ماتحت فرماتے ہیں:

نزلت في الحارث بن عمرو ابن حفقه من اهل الباريه اتى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة و قتها و قال ان ارضنا اجربت فقل متى ينزل الغيث و تركت امرأتى جلى فمتى تلا ولقد علمت اين فباى ارض تموت فانزل الله هذه الابه (تفيرالان)

حارث بن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر موااور آپ

ع بانچ چيزوں كا سوال كيا اور يه كها تھا كه ميں نے يحيتی بوكی - خبر د بجئے كه
مينه كب برے گا اور ميرى عورت حاملہ ہے مجھے بتا ئے كہاں كے پيك ميں
كيا ہے يہ تو مجھے معلوم ہے كہ گزشته دن ميں نے كيا كيا۔ مجھے يہ بتائے كه
آئنده كمل كوكيا كروں گا۔ يہ بھی جانتا موں كه كهاں پيدا موا۔ مجھے يہ بتائے
كہاں يرمروں گا۔

اس تفسیر ہے بھی معلوم ہو گیا کہ ان پانچ چیزوں کے متعلق جب حارثہ بن عمرونے

اندازے ہے کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ ان کوخدا کے سواکوئی نہیں جانتا ہمر وہ جس کواللہ اپی طرف ہے وحی یا الہام سے بتادے۔ جلال الملة والدین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روض النظیر شرح جامع صغیر میں ای حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

اما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الا هو فمسقر جانه لا يعلمها احد بذاته ومن ذاته الاهو لكن قد تعلم با علام الله تعالى فان ثمله من يعلمها . (روش الطرش رح ماح صفر)
نى صلى الدعليه وسلم ني يه جوفر مايا ب كمان پانچ غيول كوكوئى نهيں جانتااس كريم عنى بين كه بذات خودا بى ذات سے أنہيں الله بى جانتا ہے مرخدا
كر بتائے سے بھى ان كو بھى ان كاعلم ملتا ہے۔

علامه ملاعلی قاری رحمه الله الباری المرقاة شرح مشکوة مین ای حدیث و حمس لا يعلمهن كي تحت فرماتے بين:

ف من ادعی علم شیء منها غیر مسند الی رسول الله صلی الله علیه و سلم کان کاذبا فی دعواه (الرقاة شرح مقلوة)
پی جوش ان پانچول میں سے کسی چیز کے علم کا دعوگا کر بے حضور صلی الله علیہ وسلم کی طرف بغیر نبیت کئے ہوئے ، تو وہ اپنے دعوگا میں جھوٹا ہے۔
علیہ وسلم کی طرف بغیر نبیت کئے ہوئے ، تو وہ اپنے دعوگا میں جھوٹا ہے۔
حوالہ ملاحظ فرمائیے۔

واديما صدروسيد علام شنوائي جمع النهاييس الى عديث كم تعلق فرمات بين: قد ورد ان الله تعالى لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطلعه الله على كل شيء (الجمع النهاي) اطلعه الله على كل شيء (الجمع النهاي) بشك وارد مواكر الله تعالى نے نبي صلى الله عليه وسلم كود نيا سے فارج نه كيا، يہال تك كه جرچيز يرمطلع كرديا۔ حضور صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا تو الله تعالی نے خوداس کا جواب دیا کہ ان کو وہی جانتا ہے کیونکہ میاس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ایسے امور کی خبر دی جائے۔اس لئے الله تعالی نے بیآ بیت شریفہ نازل فرما کرواضح فرما دیا کہ کفار آئندہ ایسے سوال کرنے کے مجازنہ رہیں۔

اب مذكوره آ يت إنّ اللّه عِنْدَه عِنْد السّاعَةِ عَكَم الحّت مُفرين كرام كى الفاسير كوملاحظة فرمائي - چنا نچه صاحب تفييرات احمد بياسى آيت كے ماتحت فرماتے ہيں:
ولك ان تقول ان علم هذه المخمسة وان لا يعلمها احد الا الله لكن يجوزان يعلمها من يشاء من مجيبه و اولياء ه بقرينه قوله تعالىٰ ان الله عليم خبير بمعنى الفجو . (تفيرات احميه) اورتم يه كلى كه سكتے موكدان پانچول كواگر چالله كيسواكوئي نبيس جانتاليكن بيجائز مي كدالله تعالىٰ اپنے وليوں اور محبوبوں ميں سے جس كوچا مطلع فرما دے اس قول كے قرينہ سے كم الله جانے والا ہے اور بتانے والا ہے اور بتانے والا ہے (خبير بمعنى خبر)

اب جوحدیث مشکلوۃ شریف میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان پانچ چیزوں کوکوئی نہیں جانتا۔اور آیت فدکورہ تلاوت فرمائی۔

علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوۃ میں اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں:

مراد آنست که بے تعلیم الهی بحساب عقل هیچکس اینها رانداند و آنها از امور غیب اند که جز خدا کسے آنوا نداند مگر آنکه وے تعالیٰ از نزد خود کسے را بوحی والهام مطلع کند (افعۃ اللمعات ٢٣٣ جرادل مطوع گردیا کستو) مراد یہ ہے کہ ان امور غیب کو بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عقل کے مراد یہ ہے کہ ان امور غیب کو بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عقل کے

علم قيامت اورمصطفي صلى الله عليه وسلم

حضورعلیہ الصلوٰ قوالسلام کو باعلام خداوندی علم دقوع قیامت حاصل ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے علم سے بعلم خیال کیا تو قرآن کی گئی آیات واحادیث صححہ کا انکار لازم آتا ہے۔ بات صرف آتی ہے کہ بعض امورایسے ہیں جو کہ عام نہیں بیان کئے جاتے جس میں ایک خاص وقوع قیامت ہے اگراس کا وقت عوام کومعلوم ہوجائے تو مقصد قیامت نہیں رہتا۔

چنانچة يت شريفه ملاحظه فرمائي كه آياعلم قيامت الله تعالى نے سى كوسا فرمايا ہے كنہيں:

عُسِلِمُ الْغَيْبِ فَكَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ (بِ٢٩، ١٤، ١٠مورة جن)

غیب کا جاننے والا وہی ہے وہ اپنے خاص غیب پرکسی کومطلع نہیں فرما تا، ہاں گراپنے رسولوں میں سے جس کو پسندیدہ فرمالیتا ہے۔

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے الغیب کی نسبت اپنی طرف کر کے اپنے تمام غیب کے عالم ہونے کا شہوت بیان فر مایا ہے اور اس کے بعد اپنے خاص رسول کوغیب کا علم عطافر مانے پرعلی غیبہ فر مایا ہے توغیبہ ضمیر کا مرجع الغیب رکھا ہے اور الغیب، ال جنس کا ہے بہتو ثابت ہوگیا کہ الغیب سے جب تمام غیوب کا عالم ہونا خدا تعالیٰ نے اپنے لئے بیان فر مایا ہے تو پھر بہت کیم کرنا پڑے گا کہ غیبہ کا مرجع الغیب ہوا تو اس کے معنے بیہوئے بیان فر مایا ہے تو پھر بہت کیم کی علم عطافر ما دیتا ہے۔ جب کل غیوں کا علم اپنے خاص رسول کو عطافر ما رہا ہے تو کیا اس میں قیامت کا علم ہی انہی غیوب میں داخل ہے۔

چنانچه علامه شاه عبدالعزيز محدث دہلوي رحمه الله القوى اسى آيت كے ماتحت

سيدى احمد مالكي غوث الزمال سيّد شريف عبد العزيز مسعود كتاب الابريز مين فرمات

:0

هو صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخفى عليه شيء من المخصس الممذكورة في الاية الشريفة وكيف يخفى عليه ذلك و الاقطاب السبعة من امته الشريفة يعلمونها وهم دون الغوث فكيف بالغوث فكيف بسيد الاولين و الاخرين الذي هوالسبب كل شيء و منه كل شيء . (كابالاريز) حضور صلى الدعليه وسلم يران پائح مذكوره مين سي كهيمي چها بوانبين اور حضور صلى الدعليه وسلم يربياموركيونكر فني بوسكة بين حالانكه آپ كي أمت مشريفه كي سات قطب ان كوجائة بين \_ پن فوث كاكيا يوچهو \_ پر حضور شريفه كي سات قطب ان كوجائة بين \_ پن فوث كاكيا يوچهو \_ پر حضور سيدالا ولين والآخرين صلى الدعليه وسلم كاكيا كهنا جو بر چيز كي سبب بين جن سير چيز بي - بي جي جي بين جن

علامه ابراہیم ہجوری قدس سرہ شرح قصیدہ بردہ شریف میں اس کے متعلق فرماتے

U

لم يخرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الدنيا الا بعد ان اعلمه الله تعالى بهذه الامور الخمسة (شرح تعيده برده شريف) حضور صلى الله عليه وسلم دنيات تشريف نه لے گئے بعداس كركه الله تعالى في وان يا نجول كاعلم عطافر ماديا۔

ان تمام دلائل سے واضح ہوگیا کہ علوم خمسہ کو بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جانتے ہیں۔ آیت میں ذاتی کی نفی اور عطائی کا ثبوت واضح ہے۔ مناسب سجھتا ہوں کہ اب ان پانچوں چیزوں کو قرآنی آیات، احادیث صححہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعلام خداوندی سیعلوم ہونا علیحہ و علیحہ و پیش کروں۔

فرماتے ہیں:

آنچه به نسبت همه مخلوقات غائب است غائب مطلق است مثل وقت آمدن قیامت و احکام تکونیه و شرعیه باری تعالى در هر روزه هر شريعت و مثل حقائق ذات و صفات او تعالى على سبيل التفصيل اين قسم راغيب خاص او تعالى نيزمى نامند فلا يظهر على غيبه احدا پس مطلع نمى كند برغیب خاص ود هیچکس را مگر کسے راکه پسندمی كسله وآن كس رسول باشد خواه از جنس ملك و خواه از جنس بشر مثل حضرت مصطفى عليه السلام اور اظهار بعضے از غیوب خاصه خود می فرماید . (الفیرعزیزی پاره۲۹) جوچیزتمام مخلوقات سے عائب ہووہ غائب مطلق ہے جیسے قیامت کے آنے کا وقت اورروزانہ اور ہرشریعت کے پیدائش اورشرعی احکام اور جیسے خداکی ذات وصفات برطريق تفصيل اس فتم كورب كا خاص غيب كهتے ہيں \_ پس ایے خاص غیب یر کسی کومطلع نہیں کرتا۔اس کے سواجس کو پیندفر مالےاور وہ رسول ہوتے ہیں خواہ فرشتے کی جس سے ہوں یا انسان کی جس سے جیسے حضرت مصطفى صلى الله عليه وسلم ان برايخ بعض له خاص غيب ظاهر فرماتا

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تغییر سے صاف واضح ہوگیا کہ عالم الغیب فلا یظهم علی غیبہ سے خدا تعالیٰ کے خاص غیب مراد ہیں جو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا لیکن الامن ارتضای من رسول رسولوں میں جس کو پسند فرمالیتا ہے انہیں اس خاص غیب سے مطلع فرماد بتا ہے تو رسول رسولوں میں جس کو پسند فرمالیتا ہے انہیں اس خاص غیب سے مطلع فرماد بتا ہے تو رسول رسولوں میں جس کو پسند فرمالیتا ہے بعض کیا بلکہ ایک قطرہ بھی نہیں جیسا کے استدار المقدر اللہ اللہ اللہ قطرہ بھی نہیں جیسا کے استدار المقدر اللہ اللہ اللہ اللہ علی بیان ہوچکا ہے)

خاص غیب ایک قیامت کے آنے کا وقت بھی ہے۔ تو ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاق والسلام کو قیامت آنے کے وقت ہے بھی مطلع فر مادیا ہے۔ دوسراحوالہ ملاحظہ فر مائیے۔

علامعلاء الدين صاحب تقير فازن اى آيت ك تحت فرمات بن:
الامن يعطفيه لرسالته و نبوته فيظهر على ما يشاء من الغيب
حتى يستدل على نبوته بما يجز به من المغيبات فيكون
معجزه له (الفيرفان)

یعنی خداجس کواپئی رسالت اور نبوت کے لئے ابتخاب کرے اور جس پر وہ چاہے اس پر وہ غیب کا اظہار فر مادیتا ہے تا کہ ان مغیبات ہے جن کی وہ خبر ویتے ہیں ان کی نبوت کچھ دلیل پکڑی جائے اور بیان کا معجز ہ ہوتا ہے۔
اس تفییر سے بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی رسولوں میں جس کو پہند فر مالیتا ہے انہیں غیب کاعلم عطافر مادیتا ہے اور بیغیب خاص ہے جس میں قیامت کاعلم ہونا بھی شامل ہے۔

قیامت کی آمد کے متعلق قرآن کریم کی بے شارآیات اور احادیث کثیرہ میں اس قدر اشارات موجود ہیں کہ ان کا احصامشکل ہے جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے متعلق پوراعلم خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا

حضورعلی الصلوۃ والسلام باوجود جانے کی بعض امور کے کتمان پر مامور تھے اور بعض کے اظہار پر مامور تھے۔ بعض اسرار الہی خواص کو بتائے گئے اور عوام سے چھپائے گئے اور بعض اسرار سر بمہر رکھ دیتے گئے کہ جوان کے اہل ہوں وہ معلوم کرلیں اور نااہل کی چھٹم سے پوشیدہ ہی رہیں۔ ثال کے طور پر قرآن مجید میں حروف مقطعات کو ہی لے لیجئے۔ ان لے مطالب سے راسخون فی العلم ہی آگاہ ہیں اور دوسرے ان رموز سے

يضلع غيرهم و ان كانوا اولياء مرتغبين والجواب من اهل السنة ان الغيب ههنا ليس العموم بل مطلق او معين هووقت وقوع القيامة بقريته السباق ولا يبعد ان يطلع عليه بعد الرسل من الملئكته اوالرسل فبصح الاستثناء متصلا

(شرح مقاصد، جزالثاني من ٢٥٠)

معتزلہ جواولیاء کرام کی کرامات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں گہ آیت مذکور والاً من ارْ تَصْلَی مِنْ دَّسُوْلٍ ہے صرف رسل کے لئے علم غیب ثابت ہوسکتا ہے اولیاء اللہ کے لئے نہیں۔ تو اہل سنت کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہاں غیب سے مراد عام غیب نہیں بلکہ مطلق یا متعین علم وقوع قیامت ہے لکہ کیونکہ یہاں ہے آیت شریفہ قیامت کے ذکر میں چلی آر ہی ہے۔ لہذا بعید نہیں کہ اللہ تعالی بعض رسل و ملائکہ یار سولوں میں سے مطلع فر مادے غیب پر پس استثناء مصل صحیح ہوا۔

شرح مقاصد کی عبارت سے واضح ہوگیا کہ اللہ تعالی نے بعض ملا ککہ اور پہندیدہ رسول کو وقوع قیامت کاعلم عطافر مادیا ہے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ زمانہ قدیم کے الل سنت اور معتزلہ دونوں فریق اس بات پر تنفق سے کہ آیت میں استثناء الامن ارتضای کا متصل ہے اور انبیاء کرام علیم السلام کے لئے علم غیب عطائی کا قول صحیح ہے اور علم وقوع متامت بھی ان میں جس کو پہند فر مالینا معنے مطلع فر ما دیتا ہے۔ گویا اس زمانہ کے دیو بندی تو علم غیب انبیاء کرام علیم بندیوں وہا بیوں سے بدر جہا بہتر تھے۔ اس زمانہ کے دیو بندی تو علم غیب انبیاء کرام علیم السلام کے بالکل ہی منکر ہیں۔

حتیٰ کہان کے بعض مولو یول نے اپنے رسالوں میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احداً کے آیت شریف ہی ذکر نہیں کی اور بعض نے بوی ڈھٹائی اور دیدہ دلیری سے استثنام منقطع ککھ دیا ہے تو بھی مطلق علم کی فئی ہوجائے گی۔ دیکھتے عداوت الرسول سے ان

واقف نہیں۔ جیسا کہ شخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی مدارج النہ وت میں تحریفر مایا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ہ والسلام کوایک علم ایساعطا کیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا گیا کے دندان کے کتمان کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے کسی اور سے بیبر داشت نہیں ہوسکتا۔ لیکن افسوں تو بیہ کہ جس مجرصادق آ قادوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تمام علامات بیان فرمانی ہیں وہ علم وقوع قیامت سے لاعلم ہیں۔ چنانچہ صاحب تفسیر صاوی آ میدی گیا ہے۔ فرماتے ہیں:

المعنى لا يعيد علمه غيره تعالى فلاينا في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا حتى اطلعه ما كان وما يكون وما هو كائن ومن جملة علم الساعة (الفيرماوي) منى بيه كه تيامت كاعلم خداكسواكوني نهيل ويسكال پس بي آيت ال كخلاف نهيل كه ني صلى الله عليه وسلم دنياس تشريف نه لے گئے يہال مك كمان كوتمام گزشته وآئنده واقعات برمطلع فرماديا جن ميں قيامت كاعلم جھى ہے۔

صاحب تفسیر صاوی کی عبارت سے واضح ہوگیا کہ حضور سید عالم صلی الله علیہ وسلم کو قیامت کاعلم ہے کہ کب آئے گی۔

أيك اورحواله ملاحظة فرمائية:

علم عقائد كى معتركتاب "شرح مقاصد" من آيت عليم الْغَيْبِ فَكُلا يُظْهِرُ عَلَى عَلَى اللهُ الْعَيْبِ فَكُلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِ إِلَى مَنِ ارْتَصْلَى مِنْ رَّسُولٍ كَيْحَت يول درج بملاحظه فرمائي:

الخامس من الاعتراضات المعتزلة المنكرين لكرامة الاوليا قول عالى فَكَ يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِةَ اَحَدًاه إِلَّا مَنِ ارْتَظٰى مِنْ رَّسُولٍ الرسل من بين المرتغيين باطلات على النيب فلا قیامت سے پہلےصور پھوٹکیں گے۔اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کوونت قیامت معلوم نه موتو پهرصور کيے پھونک سکتے ہيں:

دوسرى آيت ملاحظة ماية:

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانِ قَرِيْبِ ( ب٢٦،٦٢،١٥ ق) كان لكاكرسنوجس دن يكارف والايكاركالك ياس جكم چنانچای آیت کے تحت صاحب تفیر خازن فرماتے ہیں:

قال المفسرون منادي هو اسرافيل يقف على صحرة بيت المقدس فينادى بالحشر فيقول يا ايها العطام البالية والارصال المتقطعة واللحوم المتفرقة والشعور المتفرقة ان

الله يامركن ان تجمعن لفصل القضاء (النيرالان)

مفسرین نے کہا ہے کہ منادی سے مراد حفرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو صحرہ بیت المقدس سے قیامت سے بل بیندا فرمائیں گے۔اے گلی ہوئی ہٹریوں بھرے ہوئے جوڑو، ریزہ ریزہ شدہ گوشت، پراگندہ بالو! الله تعالی

مهمیں فیصلہ کے دن جمع ہونے کا تھم دیتا ہے۔

اس آیت وتفیرے میمعلوم ہوگیا کہ حضرت اسرافیل علیه السلام قیامت ہے بل میہ ندا کریں کے اور صور پھونلیں گے۔ اس سے بیٹابت ہوا کہ قیامت کے وقت کاعلم حضرت اسرافیل علیه السلام کو ہے۔ اگر بقول مخالفین کسی کو قیامت کے وقوع کاعلم نہیں تو کیا جب قیامت آئے گی۔اس وقت پہلاصور پھونکا جائے گا، ہرگزنہیں۔توتسلیم کرنا يراع كاجبدايك مقرب فرشة صاحب صوركودقوع قيامت كاعلم بيتو كياحضور سيدالانس والجان كووقوع قيامت كاعلمنهين بوسكتا

> نہ تنجر اٹھے گا نہ تکوار ان سے یہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

لوگوں کے سینے کس طرح لبریز ہیں۔ ایک اورحواله ملاحظه فرمایتے۔

امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے: ولا يعلم متى تقوم ساعة احد الامن ارتضى من رسول فانه يطلع على من يشاء من عليه والولى تالع يا حدعيه

(ارشادالساري و بكذاصيح البخاري، جزءالثاني من ١٨١)

اورنہیں جانتا کوئی کہ قیامت کب ہوگی مگررسولوں میں جس کوچن لیتا ہے پس بے شک اس کومطلع فر ما دیتا ہے جس کو کیا ہے اس غیب پر اور ولی بھی تابع اس سے بیلم ماخوذ کو لیتے ہیں۔

ان تمام دلائل سے آفاب كى طرح روشن ہوگيا ہے كەحفور عليه الصلاة والسلام كو وقوع قیامت کاعلم ہے نیز قرآن کریم کی ایک آیت یا کسی حدیث میں بنہیں ہے کہ حضور عليهالصلوة والسلام كوقيامت كاعلم نهين ديا كيا- بغي توبر كرنهين و ليسس من شوط النبى ان يعلم الغيب بغير تعلم من الله تو پيرييخض رشمني رسول كى بناء پركهنا كرآ پكو قیامت کاعلم نہیں تھاکس قدرظلم ہے اور ابھی انشاء اللہ آئندہ کی احادیث آئیں گی۔ اب ملاحظ فرمائے كرحضرت اسرافيل عليه السلام كوبھى قيامت كاعلم ہے يا كنہيں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ الم

(アラン・イヤ・イヤー)

اور جب ہود پھو نکنے والاصور پھو نکے گا توسب بے ہوش ہو جا ئیں گے جتنے آسان اور زمین میں بیں اور پھر صور پھو نکے گا۔ دوبارہ جھی وہ و کھتے کھڑے ہوجا نیں گے۔

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ صاحب صور حفرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام

الصلوة والسلام كوييلم بين عطاكيا جاسكنا؟

چنانچ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بارش سے قبل یہ فرمانا کہ بارش ہوگی۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔

حضور عليه الصلوة والسلام نے علامات قيامت بيان فرماتے ہوئے بارش كے متعلق ارشاد فرمايا:

ثم يوسل الله مطوا لا يكن منه بيت مد و لاوبر (مُحَلَوَة ،٩٧٥٥) پھرالله تعالیٰ ایک عالمگیر مینه بھیج گا (برسائے گا) جس سے کوئی کپام کان اور خیم نہیں ئے گا۔

دوسری حدیث شرایف میں اس طرح ہے:

ثم يرسل الله مطرا كانه الطل فينبت منه اجساد الناس

(حدیث مشکوۃ باب لاتقوم الساعة الاعلی شراءالناس) پھر بارش ہوگی۔ گویا کہ وہ شہنم ہے پس اس مینہ سے آ دمیوں کے جسم اُ گیں گے۔

ان دونوں احادیث مبارکہ ہے آفتاب کی طرح واضح ہوگیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام نے بارش ہونے کی خبر قبل از وقت سنائی اور برسوں پہلے اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ حضور سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم عیث بھی حاصل ہے کہ کب بارش ہونی ہے۔ اب یہ بھی خیال رکھتے کہ رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بدولت یہ دولت آپ کے خادموں کو بھی میسر ہے۔

چنانچ صاحب تفیر عرائس البیان آیة ند کوره وینزل الغیث کے ماتحت فرماتے ہیں: ولکن کثیر اما سمعت من الاولیاء یقول یمطر السمآء غدا اولیلا یمطر کما قال سمعنا ان یحیی بن معاذ کان راس قبر ولی وقت دفنه وقال نعامة من حضرو ان هذا الرجل من الحمد للد! ان تمام دلائل صححہ سے ثابت ہو گیا کہ حضور آقا یوم النشور علیہ الصلوٰۃ و السلام کو وقوع علم قیامت باعلام خداوندی حاصل ہے اگر اس کے باوجود مخالف صاحب انکار ہی میں رہیں تو وہ اپنا ٹھکا ناسوچ رکھیں۔

اب علم غیث که بارش کب ہو گی حضور صلی الله علیه وسلم کواس کاعلم ہونا ملاحظہ مائے۔

علم غيث اورمصطفي صلى التدعليه وسلم

آیت ندکورہ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْتَ سے استدلال کہ بارش کب ہوگی اس کو اللہ بی جانتا ہے اب اگریہ کہا جائے کہ اس کاعلم اللہ تعالی نے کی کوعطانہیں فرمایا تویہ بالکل غلط ہے اور آیات قرآنی کا انکار لازم آئے گا۔ چنانچے سب سے قبل بید ملاحظ فرمائے کہ علم غیث بھی اللہ تعالی نے کسی کوعطافر مایا ہے یا کنہیں۔

والصفات صفًا فَالزُّجِراتِ زَجُوًا (پ۲۲، 36، سالفت) فتم ہان کی کہ با قاعدہ صف با ندھیں اور پھران کو چھڑک کر چلا کیں۔ چنانچے صاحب تفیر معالم التزیل ای آیت شریفہ کے تحت فرماتے ہیں: یعنی المسلم کم تزجر السحاب و تسوقه النح و اما میکائیل موکل بالمطر و النبات و الارزاق (النیر معالم التزیل) یعنی ملائکہ ایر بادل کو چلاتے اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش کے برسانے اور سیزہ اور تھلوں کے اگانے اور دق پر متعین ہیں۔

قرآن کریم کی آیت شریفہ اور تغییر سے صاف واضح ہوگیا کہ حضرت سیّدنا میکا ئیل علیه السلام مقرب فرشتہ کو بیٹلم ہے کہ بارش کب برساتی ہے اور کب نہیں برسائی۔اگران کوقبل بارش کے برسانے کاعلم نہ ہوتو وہ بارش کو برسا کیسے سکتے ہیں تونسلیم کرنا پڑے گا کہ جب فرشتہ مقرب کو بیٹلم عطا کردیا ہے کہ بارش کب ہونی ہے تو کیا حضور سیّد العالمین علیہ مرح ظلم ہے۔ قَالَ إِنَّمَاۤ اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلمًا زَكِيًّاهِ

(پ١١، ٢٥، ٢٥ مريم) فرشته جرائيل عليه السلام نے فرمايا كه ميں تير برب كا بينجا ہوا ہوں تاكه دوں مجھے ایك یاك لاكا۔

اس آیت شریفه سے معلوم ہوا کہ حضرت سیّد ناجرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت سیّد ناعیسی علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ ایک توبیہ ہے کہ رحم میں کوئی چیز تھہر جائے تو جان لینا لیکن کمال بیہ کہ ابھی رحم میں وہ چیز بھی نہیں آئی جس کی خبرایک فرشتہ مقرب دے رہے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ ان کے ہاں لڑکا ہوگا۔ اسی طرح دوسری آیت ملاحظ فرمائیے:

قَالُوْ الَا تَحَفُ وَ بَشَّرُوهُ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ (پ٢٦، ١٨٥، ١٠ الذاريات) کہاان فرشتوں نے کہانہ خوف سیجے اور خوشخری ہوآپ کالم والے لڑکے گی۔ اس آیت شریفہ سے بھی واضح ہوگیا کہ ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخری دی۔

معلوم ہوا کہ ملائکہ کو ماں کے رحم میں کسی چیز کے قرار نہ پانے کے باوجود بھی پیلم ہے کہان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔

. چنانچ چفنورعلیه الصلوة والسلام کافی الارحام کی خبر دینا بھی حدیث صیحہ سے ملاحظہ مائیے۔

فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأيت خيرا تلد فاطمة ان شآء الله غلما يكون في حجرك فولدت فاطمة الحسين . (مديث مثلوة بإب مناقب المديث مثلوة بإب مناقب المديث مصلام) اولياء الله الهي انكنت صادقا فانزل علينا المطرقال الراوى فنظرت الى السماء و مارأيت فيها راحة سحاب فانشاء الله سبحانه سحابة مثل ترس فمطرت فرجعنا مبتلين

(الفيرعرائس البيان)

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ میں نے اولیاء سے بہت سنا ہے کہ کل کو مینہ برسے یا
رات کو پس برستا ہے بعنی ای روز کوجس روز کی انہوں نے خبر دی ہے اور ہم
نے سنا ہے کہ یخی بن معاذ ایک ولی کے فن کے وقت قبر پر موجود تھاور
انہوں نے عام حاضرین سے کہا کہ یڈ مخص یعنی جو فن کئے گئے ہیں ولی ہیں
اور یا اللی! اگر میں سچا ہوں تو مینہ برسا دے۔ راوی نے کہا کہ میں نے
آسان کی طرف دیکھا تو بادل کا پنة نہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بادل پیدا
کرکے مینہ برسایا کہ ہم لوٹ کر بھیکے ہوئے آئے۔

ان تمام دلائل سے ثابت ہوگیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بارش کے برسنے کا علم حاصل ہے اور آپ کی بدولت اولیاء کرام کو بھی بارش برنے کا علم ہے۔

مخالف صاحبان کے اس قول باطل کار دہوگیا کیلم ینزل الغیث کسی کوئیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اسپے محبوبوں کو مینہ برسنے کاعلم عطافر ما تا ہے۔ اب علم مافی الارحام (مال کے پیٹ میں کیا ہے) کی تحقیق ملاحظ فر مائے کہ کیا بیلم بھی کسی کواللہ تعالی نے عطافر مایا ہے یا کہ بیں۔ ہے یا کہ بیں۔

علم ما في الارحام اور مصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

آیت میں و یعلم ما فی الارحام (کہ جانتا ہے جومال کے پیٹ میں ہے) سے بھی اگریمرادلیا جائے کہ فی الارحام کاعلم اللہ تعالی نے کسی کوعطانہیں فرمایا۔ تو بھی

پی فرمایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ تو نے جود یکھا بہتر دیکھا۔انشاء اللہ میری فاطمہ رضی الله عنها کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری گود میں رہے گا۔ تو پس پیدا ہوئے حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے ہاں حضرت حسین (رضی الله عنه)

ال حديث شريفه معلوم موكيا كه حضور عليه الصلوة والسلام كوما في الارحام كاعلم

ایک اور حدیث ملاحظ فرمائے:

عَنْ أَنْسٍ قَالَ مَاتَ بُنْ لِآبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتُ لِآهُلِهَا لَا تُحَدِّثُوْ الْبَاطَلْحَة بِالْمِنِهِ حَتَّى اكُونَ النَّا أُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَآءَ فَقَرَّبَتْ اللَّهِ عَشَاءً فَاكُلُ وَشَرِبَ فَقَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتُ لَهُ اَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبُلَ خَشَاءً فَاكُلُ وَشَرِبَ فَقَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتُ لَهُ اَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبُلَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَاكَ اللَّهُ قَدُ شَبِع وَاصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا ابَا طَلْحَةَ ارَايَتَ لَوْ انَّ قَوْمًا اعَارُوا عَارِيَتَهُمُ اهُلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمُ اللَّهُ عَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَالَتُ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ قَالَ فَعَضِبَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ لَكُمَا فِي عَالِيْنِي فَانْطَلَقَ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ لَكُمَا فِي عَالِمِ لَيُنِي فَانْطَلَقَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَخْبَرُ تِنِي بِالْنِي فَانْطَلَقَ حَتَى الله وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أُحْبَرُ تِنِي بِالْمِنِي فَانْطَلَقَ حَتَّى الله فَعَلِيهِ وَسَلَّمَ فَا أُحْبَرُ تِنِي بِالْمِنِي فَانْطَلَقَ حَتَّى الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ الله لَكُمَا فِى غَابِرِ لَيُلَتِكُما قَالَ فَعَمَلَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ الله لَكُمَا فِى غَابِرِ لَيُتَتِكُما قَالَ فَحَمَلَتُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ الله لَكُمَا فِى غَابِرِ لَيُتَتِكُما قَالَ فَحَمَلَتُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ الله لَكُمَا فِى غَابِولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالول عَلَى الله عَلَيْهِ وَالْمَالِي طَعْمَوال فَي الله الله عَلَيْهِ وَالول عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الل

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوطلحہ کا بیٹا جوام سلیم کے پیٹ سے تھا فوت ہوگیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ابوطلحہ کو خبر نہ کرنا ان کے بیٹے گی۔ جب تک کہ میں خود نہ کہوں۔ آخر ابوطلحہ آئے ام سلیم شام کا کھانا سامنے لا کیں انہوں نے کھایا اور پیا۔ پھرام سلیم نے اچھی طرح بناؤ اور سنگھارکیا۔ ان کے لئے یہاں تک کہ انہوں نے جماع کیا ان سے جب ام سلیم نے ویکھا کہ وہ سیر ہوگئے اور ان کے ساتھ صحبت بھی کر چکے۔ اس

وقت انہوں نے کہاا ہے ابوطلحہ اگر پچھلوگ اپنی چیز کسی گھر والوں کو مانگئے پر دیویں۔ پھراپی چیزیں مانگلیں تو کیا گھر والے اس کوروک سکتے ہیں۔ ابوطلحہ نے کہا تو میں تم کوخر دیتی ہوں تمہارے بیٹے کے فوت ہوجانے کی۔ بیٹ کر ابوطلحہ غصے ہوئے اور کہنے لگے تو نے مجھ کوخر نہ کی ۔ بیٹ کر ابوطلحہ غصے ہوئے اور کہنے لگے تو نے مجھ کوخر نہ کی ۔ بیٹ آلودہ ہوا اب مجھ کوخر کی ۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی تم کو برکت دے۔ تمہاری گزری ہوئی رات میں ام سلیم عاملہ ہو گئیں۔

اس حدیث شریفہ سے واضح ہوگیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوشو ہراور زوجہ کے رات والے واقعہ کا بھی علم تھا اور رحم میں علقہ تھہر جانے کا علم تھا۔ تو جھبی فر مایا کہتم کو مبارک ہو۔ چنا نچہ اس طویل حدیث کے آخر میں ہے: فولدت غلاما کہ ام سلیم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ جس کی خبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے سے فر مادی۔

ثابت ہوا کہ رسالت مآب علیہ الصلوق والسلام کو مانی الارحام کاعلم ہے۔ بیتو بہت بڑا بلندمقام ہے ذراحضور علیہ الصلوق والسلام کے غلاموں کو بھی مانی الارحام کاعلم ہونا ملاحظہ فرمائے۔

و اخرج مالك عن عائشة ان ابابكر نملها جدد عشرين و سقا من ماله بالغالة فلى حضرته الوفاة بابنية والله ما من الناس احد احب الى غنى منك و لا اعز على فقرا بعدى منك و انى كنت نملتك حداو عشرين و مقافلو كنت جدوته و اخردته كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هو اخواك و اختاك فاقسموه على كتاب الله فقالت يابت لو كان كذا وكذا التركته انما هى اسماء فمن الاخرى قال ذوبطن ابنته خارجه اراها جارية و اخرجه ابن سعد وقال فى آخره قال ذات بطن

صلى الله عليه وسلم رجلا من البادية وهو متوجه الى بدر لقيه بالروحا فسئله القوم عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا فقالوا له سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخيكم رسول الله فقالوا نعم فجاؤا سلم عليه ثم قال ان كنت رسول الله فاخبرني عما في بطن ناقتي هذه فقال له سلمة بن سلامه بن وقش وكان غلاما حدثا لا تسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم و اقبل على فانا اخبرك عن ذلك تروت عليها فهي بطنها فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افحشت الرجل ثم اعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم بكلمة واحدة حق تفلوا واستقبلهم المسلمون بالروحاء ينهونهم فقال سلمة يا رسول الله ما الذي يهنوك والله أن رائنا الاعجائر صدواكا لبدن المتعلقة فخرنها فقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان لكل قوم فرأسة وانما يعرفها الاشراف . رواه الحاكم في المستدرك و قال هذا صحيح

مرسل و حکاه ابن هشام فی سیرته ٥ (حوة الحوان علامه دمیری رحمة الشعلیه)

#### فلاصه

اس طویل عبارت کا مخضر خلاصہ کلام بیہ کہ ایک اعرابی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ سلمہ نے کہا اس اعرابی سے کہ ایسی بات رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نہ لوچھو میری توجہ ومیں مجھے خبر دیتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں تیری حرکت نالائق کا نتیجہ ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: خاموش۔ اور وہ اعرابی

کہ حفرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حفرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کوایک درخت کھور کے دے دیا تھا جس ہے ہیں وسی کھوری عاصل ہوتی تھیں جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے حفرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا کہ اے بیٹی! خدا کی قتم مجھے تیراغنی ہونا بہت پسند ہے اورغریب ہونا بہت نا گوار۔ اس درخت ہے اب تک جو پچھ تم نے نفع اٹھایا ہے وہ تمہارا تھا لیکن میرے بعد سے مال وارثوں کا ہے اور وارث تمہارے صرف دو بھائی اور دونوں بہنیں ہیں۔ اس ترکہ کوموافق تھم شرع کے تقسیم کر لینا۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: ایسا ہوسکتا ہے شرع کے تقسیم کر لینا۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: ایسا ہوسکتا ہے دوسری کون می بتا لیکن میری تو صرف ایک بہن اساء ہی ہیں۔ آپ نے دوسری کون می بتا لیکن میری تو صرف ایک بہن اساء ہی ہیں۔ آپ نے دوسری کون می بتا اپنی ماں کے بیٹ میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لاکی ہے۔ پس ام کلثوم بیدا ہوئیں۔

غور فرمائے کہ حضرت سیّد نا ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کو بھی مافی الارحام کاعلم ہے جنہوں نے بیخردے دی کہ میری بیوی بنت خارجہ جو حاملہ ہیں ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ چنا نچیام کلثوم ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کے ہاں پیدا ہوئیں۔

یادرہے کہ بیدندگورہ واقعہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دیو بندی جماعت کے راہنما مولوی اشرف علی تھانوی نے کرامات صحابہ بیں درج کیا ہے۔ ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائے کہ غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مافی الارجام کا علم ہے۔ حضرت علامہ کمال الدین دمیری حیوۃ الحیوان میں فرماتے ہیں:

و عن ابى لهيعه عن ابى الاسود عن عروة قال لقى رسول الله

میں سے ایبافرزندار جمند پیدا ہوگا کہ جس کے علم سے دنیا بھر جائے گا۔ چنانچہ ابن حجر پیدا ہوئے۔

صاحب تفیر عرائس البیان آیت و یعلم مانی الارحام کے ماتحت فرماتے ہیں۔ وسمعت ایضاً من بعض الاولیاء الله انه اخبر ما فی الرحم من ذکر و انثی ورایت بعینی ما اخبر ٥ (الفیر عرائس البیان)

میں نے بعض اولیاء اللہ سے می بھی سنا کہ انہوں نے مافی الرحم کی خبر دی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یالڑکی۔ اور میں نے اپٹی آنکھ سے دیکھ لیا کہ انہوں نے جیسی خبر دی ویسا ہی وقوع میں آیا۔

ان تمام ولائل سے ثابت ہوگیا کہ ملائکہ صحابہ اور اولیاء اللہ کو بھی مانی الارحام کاعلم عطا ہوتا ہے تو پھر حضور سیّد الاولین والاخرین سے بیعلم کیونکر مخفی رہ سکتا ہے جبکہ وہ تمام مخلوقات سے افضل اور اعلم ہیں۔

> علم ما فی غدااور مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

> > آیت میں ہے: مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا .

سی کو بیمعلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا۔

اس ہے بھی اگریہ کہا جائے کہ علم غدا کسی کواللہ تعالی نے عطانہیں فرمایا تو بھی یہ سخت تو بین خداوندی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ملاحظہ فرمائے:

وَالنَّوْعَتِ غَرْقًا ٥ وَ النَّشِطْتِ نَشُطًا ٥ وَ السِّحِتِ سَبُحًا ٥ فَالسُّبِعَتِ سَبُحًا ٥ فَالسُّبِعَاتِ سَبُعًا ٥ فَالسُّبِقَتِ سَبُقًاه فَالْمُدَيِّراتِ اَمْرًاه (پ٣٠،٣٤،٥ والزعت)

ئىرت مى<u>س</u>ارە گيا۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے نو عمر صحابی نے بیٹ کا حال بتادیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کا بیسوال سن کر خاموثی فرمائی تا کہ اس کی نالائق حرکت کا پردہ فاش نہ ہولیکن اس نے اعرابی کو یہ بتا دیا کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں کس کاعلقہ ہے۔

حضور سیّدالمرسلین علیہ الصلوۃ والسلام (فداك ابسی و اُمسی) کی رؤف رحیمی پر قربان جنہوں نے علم ہونے کے باوجوداس اعرابی كاپردہ فاش كرنامناسب نسمجھا۔ حضرت سلمہ صحابی رضی اللہ عنہ كاپی خبر دے دینااس بات کی دلیل ہے كہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان تو بہت بلند ہے لیكن ان کی بدولت غلاموں كو بھی ما فی الارحام كاعلم ہوتا ہے يہی وجہ تھی كہ اعرابی حیران ہوگیا۔

اب جولوگ میکہیں کہ اللہ تعالی کسی کو مائی الارعام کاعلم عطانہیں فر ماتا معلوم نہیں کہ وہ ان احادیث کا کیا جواب دیں گے۔ ہاں جب ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتو یہی ایک جواب دیتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے بتمامہ شرک ہیں حالاں کہ اس کی کوئی صرت کولیل پیش نہیں کرسکتے۔

ایک اور حواله ملاحظه فرمایئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بستان الحد ثین میں فرماتے ہیں:

نقل فی کنند که والد شیخ ابن حجر را فرزند نمی زیست کشیده خاطر بحضور شیخ، سید، شیخ فرموداز پشتِ تو فرزندمی خواهد بر آمد که بعلم دنیا را پر کند.

(بتان الحدثین ص۱۱۸) لینی شخ ابن حجرعسقلانی کے والد ماجد کی اولا دزندہ نہیں رہا کرتی تھی۔ایک روز رنجیدہ ہوکراپنے شخ کے حضور میں پہنچ۔شخ نے فرمایا کہ تیری پشت يديه يحب الله ورسوله و يحبه الله و رسول

(المشكوة باب مناقب على بن ابي طالب ص٥٦٣)

کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر میں کہ میں کل سے جھنڈ الیسے خف کو دوں گا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا اور وہ شخص اللہ ورسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ ورسول اس شخص کو دوست رکھتے ہیں۔

چنانچدایسے بی ہوا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے جھنڈ احضرت علی رضی الله عنہ کوعطا فر مایا۔ ثابت ہوا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کو مافی غدا کاعلم ہے جبکہ ملا تک مقربین کوکل کی خبر ہے تو حضور آقاد و جہاں علیہ الصلوٰ قاوالسلام سے بیام کیسے خفی رہ سکتا ہے۔

اب حضور صلی الله علیه وسلم کوعلم بای ارض شوت (که کب کوئی مرے گا اور کہال مرے گا) کاعلم ہونا ملاحظ فرمائیے۔

### علم بای ارض تموت اور مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

آیت بِاَیِّ اَرْضِ تَمُوْت (کوئی نہیں جانتا کہوہ کہاں پرمرےگا) یہال بھی اسعلم کے عطا ہونے کی تفی نہیں ہے بلکہ پیلم بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص محبوبوں کوعطا فرمانا ثابت ہے۔

چنانچ آیت شریفه ملاحظ فرمائے:

قُلْ يَتَوَقَّكُمُ مَّ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرَّ اللهِ وَبِيَّكُمُ تُرَّ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

فر مادیجئے کہ تمہاری موت کے لئے ملک الموت ہے جو کہ تمہیں مارتا ہے اور تم سب نے اس کی طرف لوٹ کرآنا ہے۔

اس آييشريفه سے معلوم ہوا كه حضرت سيّدنا عزرائيل عليه السلام ملك الموت

قتم ہےان کی کہ تختی سے جان کھینچیں اور نری سے بند کھولیں اور آسانی سے
پھیریں۔پھرآ کے بڑھ کرجلد پہنچیں پھر کام کی تدبیر کریں۔
اس آیت شریف میں مدبرات امراسے میں معلوم ہو گیا کہ جو ملائکہ مقربین تذبر پر متعین ہیں ان کو بیٹلم ہے کہ کل کیا ہونا ہے۔

چنانچے حدیث شریف سے اس کی تقدیق ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ان يخلق احد كم بجمع فى بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا باربعة كلمات فيكتب عملة و اجله ورزقه و شقى او سعيد ثم ينفخ فيه الروح (المثلوة شريف باب الايمان والقدر س)

تحقیق تم میں سے ہرایک کی پیدائش کی صورت بیہ ہے کہ چالیس دن نطفہ کو پیٹ کے اندر کھا جاتا ہے۔ پھر بین نطفہ جے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل ہو کر چالیس دن گوشت کا لو تھڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد خدا تعالی اس مضغہ کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے جو اس کے اعمال ، موت کا وقت اور ذریعہ رزق اور اس کا شقی یعنی بد بخت وسعید یعنی نیک ہونا کھتا ہے۔ پھراس مضغہ میں رُوح پھونی جاتی ہے۔

ال صدیث شریفہ ہے بخوبی واضح ہوگیا کہ فرشتے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کب تک زندہ رہے گا اور کیا عمل کرے گا۔ اس کورزق کس ذریعہ سے ملے گا۔ کل تو در کنارتمام عمر کے احوال سے خبر دار ہوتا ہے۔

اب حضور صلی الله علیه وسلم کا بھی کل کی خبر دینا ملاحظه فرمائے۔ حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور علیه الصلاق والسلام نے فرمایا:

قال يوم خيبر لا عطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على

الحمد للدرب العالمين مخالفين نے اس علوم خمسہ کے متعلق جوشبہ پيدا کيا تھااس کا قلع قنع ہوگيا کہامور خمسہ کاعلم متعليم اللي انبياء وصحابہ اور اولياء کو حاصل ہے۔

توبہ کہنے والے کہ حضرت کو تعلیم الہی بھی امور خمسہ کاعلم نہ تھا یا کسی کو گلوقات میں سے ان امور خمسہ کاعلم دیا جاتا۔ وہ جاہل اور مخبوط الحواس اور دین سے بہرہ اور بد نصیب ہیں کہ اپنی من گھڑت بات کے مقابل خدا اور رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول گئے ہیں اور قرآن سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کرنا کہ جعلیم الہی بھی ان امور خمسہ کو کوئی نہیں جان سکتا۔ بیصر تک کفر ہے۔ جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے تفییر کیریش فرمایا ہے:

و اذ كان كذلك مشاهدا محسوسافا لقول جان القران تدل علافلاقه مما يجر الطعن الى القران و ذلك باطل .

اب بدبات صاحب تفيركيرككلام سواضح موئى۔

جبکہ علم قیامت اورعلم غیث اورعلم مانی الارحام اور مانی غدااور بای ارض تموت امور کشمیر میں میں میں میں میں میں م خمسہ ملائکہ مقربین اور صحابہ کرام اور آپ کی اُمت مرحومہ کے ساتوں قطب اس کے عالم ہیں اورغوثوں کا مرتبہ قطبوں سے بھی بالاتر ہے۔ پھروہ کس طرح اس کے عالم نہ ہوں گے۔

اورسیدالا ولین والآخرین محم مصطفی علیدالتی والثناء کی بارگاہ مقدسہ کے نیاز مند بھی اس کے عالم بیں تو پھر حضور سرور دو جہاں آقا دو عالم محمد رسول الله پر کیے مخفی رہ سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرشے کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم می کی بدولت اور حضور بی سے ہے۔

#### ايكشبكاازاله

ہوسکتا ہے کہ خالف صاحبان سی بھی کہہ بیٹھیں کہ علوم خسم کاعلم جوملائکہ مقربین کو ہونا ان جے۔ سیلم ان کواس لئے عطا ہوا ہے کہ ملائکہ اپنی ڈیوٹیوں کوسرانجام دینے کے جانوں کے قبض کرنے والے ہیں۔اور جان بھی جبھی قبض کر سکتے ہیں جبکہ معلوم ہو کہ جس کی موت آنی ہے وہ کہاں ہے اور اس کا وقت کب متعین ہے۔ ثابت ہوا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہرایک کے مرنے کا وقت اور مرنے کی جگہ معلوم ہے۔ لہذا بای ارض تموت کو جانتے ہیں۔

اب حضور عليه الصلوة والسلام كاباى ارض تموت كاعلم مونا حديث شريفه سے ملاحظه رمائيے:

قال عُمَرُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع الهل بدربالامس ويقول هذا مصرع فلان غدا هذا مصرع فلان خد الناهدا مصرع فلان خد ان شاء الله قال عمر الذى بعثه بالحق ما اخطاؤا الحدود التى حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم

(المشكوة شريف باب المعجر ات ص٥٣٢)

حضرت عمرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے ایک روز قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقامات دکھا دیئے جہاں پر وہ کفار قبل کے جائیں گے۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا کل فلال یہاں پرمرے گا ان شاء اللہ کل فلال یہاں پرمرے گا ان شاء اللہ حضرت عمرضم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کے ساتھ بھیجا کہ جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کا فروں کے مرنے کے نشانات جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کا فروں کے مرنے کے نشانات اس حدیث شریفہ سے دوبا تیں معلوم ہوگئیں، اس حدیث شریفہ سے دوبا تیں معلوم ہوگئیں، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ معلوم ہے کہ کون کہاں پرمرے گا۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہے کہ کون کہاں پرمرے گا۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہے کہ کون کہاں پرمرے گا۔ فابت ہوگیا کہا کہ واصل ہے۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہے کہ کون کہاں پرمرے گا۔

علوم لوح وقلم اورعلوم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

الله تعالی کے علم میں کوئی ایک شے پیدائییں فرمائی گئی ہے جس کا لوتِ محفوظ میں ذکر ہواور جو چیزیں قیامت تک ہونے والی ہیں ان سب کا ذکر تفصیلی کتاب لوتِ محفوظ میں درج ہے۔

چنانچارشادباری تعالی واضح ہے:

وَمَا مِنْ غَالِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ إِلَّا فِي كِتلْ مُّبِينٍ٥

(پ٠٢، ١٤، ١٠ انمل)

اور جتنے غیب ہیں آسانوں اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ ہیں۔

ای آیت کریمه کے ماتحت علامه علاء الدین تغییر خازن میں فرماتے ہیں:
ای جسلة غائبة من مکتوم سرو خفی امرو شیء غائب (فی
السماء والارض الافی کتب مبین) یعنی فی اللوح المحفوظ
(تغیرخازن، برعالی می)

لینی جتنے غیب مکتوم اسرار اور خفیات امور اور جو چیزیں غائب ہیں آسانوں اور زمین میں۔وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہیں۔

اس آیت و تغییرے واضح ہوگیا کہ تمام زمین وآسان میں جتنے غیب اور بھیداور خفیہ امور ہیں۔سب اس کتاب لوح محفوظ میں موجود ہیں۔

دوسرى آيت ملاحظة فرماية:

وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْاَرْضِ وَلَا رَضْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَبٍ مُّبِينِ ٥ (پ٤،١٣٤، ١١١١) لئے اس پرمطلع ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توبیہ ڈیوٹی نہیں ہے۔اس لئے ملائکہ مقربین کا علوم خسہ کواپٹی ڈیوٹی کی ذمہ داری کی بنا پرعلم ہے اور بیا مور نبی اللہ کے علم میں ہونا ضروری نہیں۔

اسسوال کا جواب میں چندالفاظ میں ہی دیئے دیتا ہوں کہ ایک طرف تو مخالفین حضرات امور خسہ کو صرف خدا ہی کے لئے ہونا مانتے ہیں اور اس پرزور دیتے ہیں کہ ان امور براللہ تعالی نے کسی کو مطلع نہیں فر مایا۔

اوردوسری طرف یہ کہنے میں کس طرح حق بجانب ہوسکتے ہیں کہ ان امور پر ملائکہ کو ڈیوٹی سرانجام دینے کے لئے مطلع کیا گیا ہے۔

اُلجھا ہے پاؤل یار کا زُلف دراز میں آج آپ اینے دام میں صیاد آ گیا

عجب بات ہے کہ ایک طرف تو عطائے خداد ندی کے منکر اور دوسری طرف ملائکہ کو ان امور پرمطلع ہونے کے قائل پس ہمار امد عا ثابت جب کہ ملائکہ عظام کوامور خسبہ تعلیم اللی حاصل ہوسکتے ہیں تو جوساری کا ئنات کے ملک وانس و جان کے رسول ہیں وہ بھی بعظیم اللی ان امور پرمطلع ہیں جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے اور ملائکہ کے لئے یہ امور خسبہ ہوناتسلیم کریں تو پھر بات کھل گئ کہ عدادت صرف رسول خدا ہی ہے ہے۔

پہلے اپ عقیدہ کی توضیح در تنگی فرمالیجئے۔ پھر بات میجئے۔

یہ معلوم ہوا کہ خالفین کا بیشبہ بھی ان کی غلط نہی ہی کا نتیجہ ہے۔ اب مزید توجہ فرمائے کہ کیا حضور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم ان علوم خسبہ کے علاوہ بھی جانتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

و کُلُّ سَفِیْرٍ وَ کَبیْرٍ مُّسْتَطَرٍ (پ،۱۷،ع۰،سالقر) اور ہرچھوٹی بڑی چربگھی ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی لوح محفوظ مراد ہے جس میں ہرچھوٹی بڑی شے موجود ہے۔

ان تمام آیات طیبات و تفاسیر سے خوب معلوم ہو گیا کہ لوح محفوظ میں۔اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں لکھ دی ہیں۔

اورایک حدیث بھی ملاحظ فرمائے:

عَنْ عِبَادَةَ أَبُنِ السَّسَامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّهَ إِنَّ آوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ أُكْتُبُ قَالَ مَا اكْتُبُ قَالَ اكْتُبُ الْقَدْرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْآبَدِه

(المشكوة باب الايمان والقدرص٢٠)

حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ فر مایارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جو چیز پیداکی الله نے وہ قلم ہے۔خدانے قلم سے فر مایا کھے۔ قلم نے عرض کیا کیا کھوں۔ الله تعالیٰ نے فر مایا: تقدیر کولکھ۔ چنانچہ جو پچھ ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا سب قلم نے لکھا۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ قلم کواللہ تعالی نے ماکان و ما یکون کے علوم عطا فر مائے اوراس قلم نے تمام تقدیرات کولوح پر لکھ دیا۔

اب جس كتاب لوح محفوظ ميں زمينوں آسانوں كے تمام غيوب كھے ہوئے ہيں ان تمام كوملائكہ مقربين جانے ہيں اور قلم كو بھی تمام علوم عطافر مادئے گئے۔
اب يملاحظ فرمائے كرقر آن كريم ميں الله تعالى نے كتنے علوم ر كھے ہوئے ہيں۔
مَا كَانَ حَدِيْظًا يُّفْتَر لى وَلٰكِنُ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْدِ وَ تَفْصِيْلَ
كُلِّ شَيْءٍ (پ٣١، ع٥، س يوسف)

اورکوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگریہ کہ سب ایک روش کتاب میں لکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ماتحت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و فائدة هذا الكتب امور احدما انه تعالى كتب هذه الاحوال في اللوح المحفوظ لتقف الملئكة على نفاذ علم الله في المعلومات فيكون ذلك عبرة تامه للملئكة المؤكلين باللوح المحفوظ لانهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة هذا العالم فتجد ونه مرافقاله (تفيركيرران)

اس لکھنے میں چند فائدے ہیں۔ایک بیک اللہ تعالیٰ نے ان حالات کولوح محفوظ میں اس لئے لکھا تھا تا کہ ملائکہ خبر دار ہوجا ئیں اور ان معلومات کے جاری ہونے پر پس بیہ بات فرشتوں کے لئے پوری عبرت بن جائے جولوح محفوظ بیم مقرر ہیں کیونکہ دو فرشتے ان واقعات کا اس تحریرے مقابلہ کرتے ہیں جو عالم میں نئے سے نئے ہوتے رہتے ہیں تو اس کولوح محفوظ کے مطابق یاتے ہیں۔

اس آیت و تفسیر ہے بھی واضح ہو گیا کہ لوح محفوظ میں ہر خشک و تر و ہر دانہ موجود ہے اور اس لوح محفوظکو ملائکہ جانتے ہیں۔

تيسري آيت ملاحظ فرمائي:

یری ایت طاحظہ رہاہے۔ و کُلُّ شَیْءِ اَحْصَیْنَاهُ فِیْ اِمَامٍ مَّبِیْنِ (پ،۱۸،۵۴۱سیٹین) اور ہرشے ہم نے ایک روش پیشوامیں جمع فر مادی۔ اس آیت شریفہ میں بھی امام بین سے مرادلوں محفو ہے جس میں ہرشے جمع ہے۔ کوئی چیز الی نہیں جواس میں نہ ہو۔ ہکذائی معالم النفز میل چوتھی آیت ملاحظ فر مائے۔ يعنى اس كتاب بيس مخلوقات بيس سے كى كاذكر نہيں چھوڑا مگراس كوكوئى اس آدمى كے سوانہيں و كي سكتا جس كى تائيدانوا و معرفت سے كى گئى ہو۔ علامة معرانى طبقات الكبرئ بيس اس آيت مافرطنا كے متعلق فرماتے ہيں: لو فتح الله عن قلوبكم اقفال السدد لا طلعتم على ما فى المقران من العلوم و استغثیتم عن النظر فى سواه فان فى جميع ما رقم فى صفحات الوجود قال الله تعالىٰ ما فرطنا فى الكتب من شىء .

اگراللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے قفل کھول دیے تو تم ان علموں پر مطلع ہوجاؤ جوقر آن میں ہیں اور تم قرآن کے سوا دوسری چیز سے لا پرواہ ہوجاؤ کیونکہ قرآن میں وہ چیزیں ہیں جو دجود کے صفحوں میں کھی ہیں۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی شے نہیں چھوڑی۔ تفسیرا تقان میں بھی بیدرج ہے:

ما من شيء في العالم الا هو في كتاب الله تعالى .

عالم میں کوئی شے ایس نہیں جوقر آن میں درج نہ ہو۔

ان تمام دلائل سے بہ ثابت ہوا کہ لوح محفوظ میں جمیع علوم ہیں اور لوح محفوظ کی تفصیل قرآن کریم میں ہے تو حضورا قا نامدار احمد مختار علیہ الصلوٰة والسلام اس کے عالم ہوئے۔جبیبا کہ ابتدا میں بیان ہو چکا ہے تو لوح محفوظ اور قرآن کے تمام علوم حضور علیہ الصلوٰة والسلام جانتے ہیں۔

حق تبارک وتعالی نے حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کوان تمام علوم سے جوقلم نے لوح پر کھے مطلع فر مایا۔ لوح وقلم مناہی ہیں۔ جو پچھان میں ہے متناہی ہے اور متناہی کو محطلع فر مایا۔ لوح وقلم کے علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا ایک جز ہیں۔ حیط ہونا جا کرنے ہے۔ لوح وقلم کے علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا ایک جز ہیں۔ حیسا کہ علوم الہی کا ایک جز ہیں۔

قرآن وہ بات نہیں جو بنائی جائے بلکہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے اور ہرشے
کامفصل بیان ہے۔
اس آپیکر بمہ سے واضح ہوگیا کہ قرآن کریم میں ہرشے موجود ہے کوئی چیز ایم نہیں
جو کہ اس کتاب میں موجود نہ ہو۔

دوسری آیت ملاحظ فرمائے: وَتَفْصِیْلَ الْکِتْبِ لَارَیْبَ فِیْهِ (پاا، ۸۶، سینس) اور پیر آن سب کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ چنانچے صاحب تفییر جلالین اسی آیت کے ماتحت فرماتے ہیں:

تفصيل الكتب تبين ما كتب الله تعالى من الاحكام وغيرها

را برجایی) بی تفصیلی کتاب ہے اس میں وہ احکام اور ان کے سوا دوسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں جواللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔

تيسري آيت ملاحظه فرمائية:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ (پ2، 40، الانعام) ہم نے اس كتاب ميں كوئى چيزا لھانہيں ركھی۔ صاحب تفير خازن اس آيت كے ماتحت فرماتے ہيں:

ان القران مشتمل على جميع الاحوال (تغيرفان) بشك قرآن تمام احوال بمشتل ہے۔

صاحب تفسرع السالبيان اى آيت كے ماتحت فرماتے ہيں:

اى مَا فَرَّطُنَا فِي الْكِتْبِ ذكر احد من الخل قلكن لا يبصر

ذكره في الكتاب الا المؤيد وان بانوار المعرفة

(تفيرع السالبيان)

صفات حضرت حق سجان سے متعلق ہیں اور لوح وقلم کے جملہ علوم علوم محمد میہ کی سطروں میں سے ایک سطراوران دریاؤں میں سے نہریں ہیں پھر بعینہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی برکت وجود سے تو ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو نہ لوح وقلم ہوتے اور نہ ان کے علوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم۔

مولا ناعلامعلی قاری رحمة الله علیه کی اس عبارت سے کتناصاف واضح ہوگیا ہے کہ حضور علیہ الصلو قام کے علوم آپ کے حضور علیہ الصلو قام کے علوم آپ کے علوم کے سمندر میں سے ایک نہر اور آپ کے علوم وسیعہ کی سطروں میں سے ایک حرف ہیں۔

علامه شیخ ابراجیم بیجوری رحمه الله شرح برده شریف میں ومن علو مك كتحت فرماتے ہیں:

علامہ ابراہیم بیجوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے واضح ہوگیا کہ علم لوح وقلم حضور آتا ہوم النشو رعلیہ الصلوة والسلام کے علوم کا بعض ہے تو آپ کے علوم باقی احوال آخرت

چنانچهامام اجل علامه محمد بوصیری شرف الحق والدین رحمة الله علیه قصیده برده شریف ص۳۵ میں فرماتے ہیں:

فَانَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ اے نبی مرم صلی الله علیه وسلم آپ کے دریائے عطاوسخا میں سے دنیا وعقبی ہے اورلوح وقلم کا تمام علم آپ کے علوم سے ایک حصہ ہے۔ علامہ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ طل العقیدہ شرح قصیدہ بردہ شریف میں مذکور الفاظ کی تشریح فرماتے ہیں:

تَـوْضِيْـحُـهُ أَنَّ الْـمُورَادَ بعِلْمِ اللَّوْحِ مَا أَثْبَتُ فِيْهِ مِنَ النَّقُوْشِ الْقُدُسِيَّةِ وَالصُّورِ الْغَيْبِيَّةِ وَ بِعِلْمِ الْقَلَمِ مَا ٱثْبَتَ فِيْهِ كَمَا شَآءَ وَالْإِضَافَةُ لِاَدْنَى مَلَابَسَةٍ وَكَوْنُ عِلْمُهَا مِنْ عُلُوْمِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عُلُوْمَهُ تَتَّوَّعُ إِلَى الْكُلِيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ وَحَقَائِقَ وَ عَوَارِفَ وَ مَعَارِفَ تَتَعَلَّقَ بِالذَّاتِ وَ الصِّفَاتِ عِلْمُهَا إِنَّــَمَا يَـكُونَ سَطُرًا مِّنُ سُطُورٍ عِلْمِهِ وَ نَهُرًا مِّنُ بُحُورٍ عِلْمِهِ ثُمَّ مَعَ هَاذَا هُوَ مِنْ بَرَكِتِهِ وَ وُجُوْدِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لینی توضیح اس کی بہے کہ علوم سے مراد نقوش قدس وصور غیب ہیں جواس میں منقوش ہوئے اور قلم کے علم سے مرادوہ ہیں جواللہ تعالی نے جس طرح حایااس میں ودیعت رکھے۔ان دونول کی طرف علم کی اضافت ادنی علاقے لین محلیت نقش واثبات کے باعث بہاوران دونوں میں جس قدرعلوم شبت ہیں ان کاعلم علوم محدیث الله تعالی علیه وسلم سے أبک پارہ ہونا ہے۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بہت اقسام کے ہیں علوم کلیہ، علوم جزئية علوم حقائق اشياء وعلوم اسرار خفيها «روه علوم اورمع وتين كهذات و

کے بھی علوم ہیں۔

علامہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری مرقاۃ المفاتیج علوم لوح وقلم ہے مطلع ہونے کے بارہ میں فرماتے ہیں:

ان للغيب مبادى و لواحق فمبا ديها لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبى مرسل و اما للواحق فهو ما ظهره الله تعالى على بعض احباب لوحة علم و خرج بذالك عن الغيب المطلق و صارغيبا اضافيا و ذلك اذا قنورت الروح القدسية و اذا داد نورانيتهما و اشراقها بالاعراض عن ظلمة عالم الحس و بتجلية القلب عن مداء البطيعة المواظبة على العلم و العمل و فيضان الانوار الالهية حتى يقرى النور و ينبسط في فضاء قلبه و تنعكس فيه النقوش المرتسمه في اللوح المحفوظ و يطلع على المغيبات و يتصرف في عالم السفلى بل يتجلى يطلع على المغيبات و يتصرف في عالم السفلى بل يتجلى خيئذن الفياض الاقدس و بمعرفة التي هي اشرف العطايا فكيف بغيره (الرتات الفاتي الناول ١٠٠٥)

یہ ہے کے خیب کے مبادی پر کوئی ملک مقرب و نبی ومرسل مطلع نہیں۔البتہ غیب کے واحق پراللہ تعالی نے اپ بعض احباب کو مطلع فرمایا ہے جس کے علوم میں سے ایک لوح کا علم بھی ہے اور غیب اضافی ہے اور بیہ جب ہہ جب روح قد سیم منور ہوتی ہے اور عالم جس کی ظلمت اور تاریکی سے اعراض کرنے دل صاف ہونے علم وعمل پر مواظبت کرنے اور انوار الہیہ کے فیضان کے باعث ان کی نورانیت اوراشراق زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے دل میں نور قوی منبط ہوجاتا ہے اور لوچ محفوظ کے نقوش اس میں منعکس ہوجاتے ہیں اور یہ مغیبات پر مطلع ہوجاتا ہے اور عالم سفلی میں منعکس ہوجاتا ہے اور عالم سفلی میں

تصرف کرتا ہے بلکہ اس وقت خود فیاض اقدس جل شانہ اپنی معرفت کے ساتھ بخلی فرما تا ہے اور یہی بڑا عطیہ ہے۔ جب یہی حاصل ہوا تو اور کیارہ گیا۔ گیا۔

اس عبارت سے بیتو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احباب کے دل میں ایساروشن نورعطا فرما تا ہے جس میں لوح محفوظ اس طرح منعکس ہوجاتی ہے جیسے آئینہ میں صورت اس نور پاک سے اللہ تعالیٰ کے احباب غیبوں پرمطلع ہوتے ہیں۔ عالم میں تضرف لرتے ہیں بلکہ خود حق تعالیٰ ان کے دلوں میں جی فرما تا ہے ۔ تو انبیاء صلوٰ ق اللہ علیہم (اولیاء قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم) ہی اللہ تعالیٰ کے احباب میں ہیں اور بیر رہے انہی کو حاصل ہیں۔

صاحب كتب الابريزايين شخص فل فرماتي مين:

واقوى الارواح في ذلك روحه صلى الله عليه وسلم فانها لم يحجب عنها شيء من العالم فهي مطلعة على عروشه و علوه و سفله و دنياه و اخرته و ناره و جنته لان جميع ذلك على خلق لاجله صلى الله تعالى عليه وسلم فتميزه عليه السلام خارق لهذه العوالم باسرها فعنده تميز في اجرام السموت من اين خلقت و متى خلقت و لم خلقت و الى اين تعير في جرم كل سماء و عنده تميز في ملئكته كل سماء واين خلقوا و حتى خلقوا والى اين يعيرون و تميز اختلاف مراتبهم و منتهى درجاتهم و عنده عليه السلام تميز في العجب السبعين و ملئكة كل حجاب على الصفة السابقة و عنده عليه السلام تميز في العجب عليه السلام تميز في العرب السبعين و ملئكة كل حجاب على الصفة السابقة و عنده عليه السلام تميز في العالم العلوى مثل النجوم و الشمس و القمر و اللوح و القلم و البرزخ

والارواح التى فيه على الوصف السابق و كذا عنده عليه الصلوة و السلام تميز فى الجنان و درجاتها و عدد سكانها و مقاما تهم فيها و كذا ما بقى من العوالم و ليس فى هذا مزاحمة للعلم القديم الازلى الذى لانهاية لمعلوماته و ذلك لان ما فى العلم القديم ينهر فى هذه العوالم فان اسرار الربوبية و اوصاف الا لوهيت التى لا نهاية لها ليست من هذا العالم فى شىء ( تابالا بريس منه)

اسطويل عبارت كالمخضر خلاصه بيب كهاس امتياز ميسب سے زيادہ توى روح جارے نی صلی الله علیه وسلم کی ہے کہ اس رُوح یاک سے عالم کی کوئی شے پردہ میں نہیں۔ بیروح پاک عرش اوراس کی بلندی پستی، ونیاوآخرت جنت ودوزخ سب پرمطلع ہے کیونکہ بیسب ای ذات مجمع کمالات کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ صلی الله تعالی علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم آپ کی تمیزان جلم عالمول کی خارق ہے۔آپ کے پاس اجرام سموت کی تمیز ہے کہ کہاں سے بیدا کئے گئے۔ کیوں پیدا کئے گئے۔ کیا ہوجا تیں گے اور آپ کے پاس ہر ہرآسان کے فرشتوں کی تمیز ہے اور اس کی بھی کہ وہ کہاں سے اور کب بیدا کئے گئے اور کہاں جا کیں گے اور ان کے اختلاف مراتب ومنتہا کی بھی تمیز ہے اورسر پردول اور ہر ہر پردہ کے فرشتول کے جملہ حالات کی بھی تمیز ہے۔علوی کے اجرام نیز وستاروں، سورج، جاند، لوح وقلم، برزخ اوراس کی ارواح کی بھی ہرطرح امتیاز ہے۔ای طرح ساتوں زمینوں اور ہر ہر زمین کی مخلوقات خشکی وتری جمله موجودات کا بھی ہر ہر حال معلوم ہے۔اس طرح تمام حمیں اور ان کے درجات اور ان کے رہنے والوں کی گنتی و مقامات سبمعلوم ہیں۔ایسے ہی سب جہانوں کاعلم ہے اور اس علم میں

ذاتِ باری تعالی کے علم قدیر ازلی جس کے معلومات بے انتہا ہیں۔ کوئی مزاحت نہیں کیونکہ علم قدیم کے معلومات اس عالم میں مخصر ہیں۔ طاہر ہے کہ اسرار ربوبیت اوصاف الوہیت جوغیر متناہی ہیں اس عالم سے ہی نہیں۔ انتی

صاحب کتاب الابریز کی بیفیس تقریر مخالفین کے اوہام باطلہ کا کافی علاج ہے۔وہ صاف تصریح فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح قدس سے عالم کی کوئی شخصی ہو یا فرشی ، دنیا کی ہویا آخرت کی پردہ و حجاب میں نہیں ۔حضور علیہ الصلاة و السلام سب کے عالم ہیں اور ذرہ و ترہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر روشن ہے۔ بایں ہمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو علم اللہی سے کوئی نسبت نہیں۔ کیونکہ علم اللی غیر متنا ہی وسیح ہو متنا ہی کو غیر متنا ہی وسیح ہو متنا ہی کو غیر متنا ہی وسیح ہو متنا ہی کو غیر متنا ہی سے نسبت ہی کیا۔

خالفین جوحضوراقدس ملی الله علیه وسلم کی وسعت علم سے واقف نہیں حضرت ت جلا وعلا کی عظمت کیا جا بیں۔ جب بیلوگ حضورانور صلی الله علیه وسلم کے علم کی وسعت سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں اور بیہ خیال کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ کاعلم اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ پس خدا اور رسول کو برابر کر دیا۔ بیان کی نا دانی ہے کہ وہ علم اللی کو عالم میں منحصر خیال کریں یا علم متنا ہی کے برابر گھبرائیں۔

مسلمان ان دونوں میں فرق کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اس کی وسعت کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں اور عطائے اللی کا اقرار کرتے ہیں اور علم اللی کو اس کی بین اسلم عظمت کے ساتھ مخصوص بحق مانتے ہیں۔

درحقیقت علم نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا انکار کرنے والے جو اہل سنت پر مساوات ثابت کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔علم البی کو متنابی سجھتے ہیں مبتلا ہیں اور خداوند عالم کی تنقیص کرتے ہیں اور پچ میہ ہوتے تو

(۵) شیطان کاعلم حضورعلیه السلام سے وسیع ہے۔

(۲) حضور صلی الله علیہ وسلم کاعلم ملک الموت کے برابر بھی نہیں چہ جائیکہ زیادہ۔
ناظرین انصاف کی نظر سے توجہ فرمائیں کہ ان حضرات نے شیطان و ملک الموت کی وسعت علمی کا
کی وسعت علمی نص سے ثابت مان لی ہے اور فخر عالم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی وسعت علمی کا
قائل ہونا شرک بتا دیا۔ (نعوذ باللہ من ذلک) اس کے کیا معنے اگر بفرض محال بیدو سعت غیر خدا کے لئے تجویز کرنا اور مان لینا شرک ہے تو بھلا شیطان اور ملک الموت کے لئے
تشلیم کرنا کیوں شرک نہیں اور اس پر طرہ بید کہ وہ نص سے ثابت کہہ رہے ہیں لیمی اس کا
مطلب بیہے کہ شرک نص سے ثابت ہے۔معاذ اللہ۔

اب میں پوچھتا ہوں کہ مخالف صاحبان کے نزدیک شیطان اور ملک الموت مخلوقات میں ہیں یا کہ نہیں۔اگر نہیں تو پھر کیا ٹھکا نا اورا گر کہتے کہ ہاں مخلوق ہیں تو براہین قاطعہ کی عبارت مذکورہ کے اعتبارے شرک ہے۔ تو بتلا یے کہ پھراس حکم کے بموجب مشرک ہوناتسلیم کریں گے یا کہ اٹکار۔

ذراا پناعقیدہ انصاف کے میزان میں تول کرخودا ہے ہی انصاف پرآفرین کہے۔
جناب رسالت آب عدیم النظیر لینی نبی علیم وخبیر کے عدیم المثل و بے نظیر ہونے
کے انکار میں تو محالات تک تحت قدرت بتا کیں۔ کذب جیسے فتیج امر کوخدائے پاک کے
لئے جائز کہیں اہل سنت کومنکر قدرت قرار دیں۔ محاذ اللہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلاة و
التسلیم کے علم کے انکار میں اللہ تعالی کو تعلیم پرقادر نہ جانیں اور آ تکھیں بدل کرصاف کہہ
جائیں کہ اللہ تعالی کی تعلیم سے بھی حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعلم نہیں آسکا۔
جس کے معنی یہ بیں کہ یا تو وہ علام الغیوب تعلیم پرقادر نہیں فعوذ ہاللہ۔ یااس کی تعلیم الی 
بھی کہ جس کے معنی یہ بیں کہ یا تو وہ علام الغیوب تعلیم پرقادر نہیں فعوذ ہاللہ۔ یااس کی تعلیم الی 
ناقص کہ جس کے تعلیم کرے اے علم نہیں آسکا۔

کس قدرعداوت رسول کا صریح مظاہرہ ہے کہ شیطان و الک الموت کی تو وسعت علمی کا اقرار اور فخر عالم علیہ الصلو ة والسلام کی وسعت علمی کا انگار۔

حضورا آقا یوم النشورصلی الله علیه وسلم کے وسعت علم کا انکار نہ کرتے حضور صلی الله علیہ وسلم کے کمالات کا انکار وہی کریں گے جو خدا و ندقدس کی قدرت وعظمت سے بے خبر ہیں اگر ان حضرات کے نز دیک نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی وسعت علمی ماننے پر اہل سنت مشرک ہی خطر رے تو بھروہ خود ہی اس شرک میں مبتلا ہیں۔جیسا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ ملاحظ فرمائے۔

مخالفين كاعقيده

مصطفي صلى الله عليه وسلم كاعلم

شیطان سے بھی کم ہے

وہابیدد یو بندیہ کے مولوی خلیل احمد انبیٹھو ی مصدقہ مولوی رشید احمد گنگوہی کتاب براہین قاطعہ میں رقم طراز ہیں:

(بلفظم) الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کویدوسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک عالم تا ہے۔ الح ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو۔ چہ جائیکہ ذیادہ۔

برائين قاطعه كى مذكوره دوعبارتول سے جو چيز بدائة سامنے ہوه يہے:

- (١) شيطان اورملك الموت كاعلم زمين كومحيط بـ
  - (٢) اوريف قطعى سے ثابت ہے۔
- (س) حضورعليه الصلوة والسلام كم محيط زمين كاعلم ماننا شرك بـ
  - (١) كيونكدينص سے ثابت نہيں۔

علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ اس نے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعیب
لگایا آپ کی تو ہین کی۔ اگر چہ گالی نددی سیسب گالی دینے کے حکم میں ہے۔
ان کے اور گالی دینے والے کے حکم میں فرق نہیں نہ ہم اس سے سی صورت
اشٹناء کریں نہ اس میں شک و تر ددکوراہ دیں۔ صاف صاف کہا ہو۔ خواہ
کنا میں سان سب احکام پرتمام علماء و آئمہ فتوکی کا اجماع ہے کہ زمانہ صحابہ
کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے آج تک برابر چلا آیا ہے۔

شرح شفا کی عبارت سے خوب واضح ہوگیا کہ جوکوئی یہ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے فلال کاعلم زیادہ ہے۔ یہ آپ کی نبیت عیب لگانا اور گائی دینے میں شامل ہے۔ پس تمام کااس پراجماع ہے کہ وہ کا فر ہے۔ اس لئے کہ اس نے علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کر کے آپ پرعیب لگایا اور گائی دی و اللّہ ذید ن یُدو ذُون دَسُول اللهِ لَقُهُم عَذَابٌ اَلَيْهُم ، بہر کیف گزشتہ تمام دلائل قویہ سے ثابت ہوگیا کہ علوم اور وقلم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک قطرہ ہے تو کیا پھر آپ عالم کی کسی شے سے بے خبر ہوسکتے ہیں۔ ہرگر نہیں۔

نین ابل خورمسکدیہ ہے کہ رب تعالی نے ہرشے لوح محفوظ میں کصی ہے۔ کھنایا تو
اپٹی یا دداشت کے لئے ہوتا ہے کہ بھول نہ جا ئیں یا دوسروں کے بتلا نے کے لئے۔
تو اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے۔ لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے دوسروں کے
لئے لکھا ہے تو بھر ملائکہ مقربین وتمام انبیاء غرض کہ ساری مخلوق سے زیادہ محبوب اگر کوئی
خدا کے نزدیک ہے تو وہ صرف ذات ستودہ حبیب کردگار محمطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی
خدا کے نزدیک ہے تو وہ صرف ذات ستودہ حبیب کردگار محمطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی
اگر آپ سے اللہ تعالیٰ نے عالم کی کوئی شے نے نہیں رکھی۔
اگر اب بھی منکرین انکاری کریں تو بیان کی ہوشمتی ہے۔
اگر اب بھی منکرین انکاری کریں تو بیان کی ہوشمتی ہے۔
اگر اب بھی منکرین انکاری کریں تو بیان کی ہوشمتی ہے۔

جدهر دیکھئے اُدھر نفی ہی نفی ہے

بدنا پاک کلمه صراحتهٔ سرکارسیّدنا آقا دوعالم محمدرسول الله صلی الله علیه وسلم کوعیب لگانا ہےا در حضورصلی الله علیه وسلم کوعیب لگانا کلمه کفرنه ہوا تو اور کیا کلمه کفر ہوگا۔

اس کا جواب کیا ہوسکتا ہے انشاء اللہ القہار۔روزِ جزایہ ناپاک نا نہجارا پے کیفر کفرائے گفتار کو پنچیس گے۔وَ سَیَعُلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَتَّی مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ ۔

یادر کھئے سیّدعالم صلی اللّه علیہ وسلم علی الاطلاق تمام مخلوق سے زیادہ علم والے ہیں۔ کسی فرد کاعلم حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام سے زیادہ نہیں جو مخص کسی کو حضور صلی اللّه علیہ وسلم سے زیادہ عالم سمجھے وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ بیتو ہیں علم نبوی ہے۔

علم مصطفي صلى الله عليه وسلم

میں تو ہین کفرے

علامه شهاب الدين خفاجی رحمة الله عليه شيم الرياض شرح شفا شريف ميس فرمات

آنَّ جَمِيْعَ مَنْ سَبَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُ شَمَّهُ (اَوُ عَابَهُ) هُو اَعَمُّ مِنْ السَّبِ فَإِنَّ مَنْ قَالَ فَلانْ اَعْلَمُ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَايَهُ وَ نَقَّعَهُ وَلَمْ يَسَبَّهُ (فَهُو سَابٌ وَالْحُكُمُ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَايَهُ وَ نَقَّعَهُ وَلَمْ يَسَبَّهُ (فَهُو سَابٌ وَالْحُكُمُ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السّاب) مِنْ غَيْرِ فَوْقِ بَيْنَهُمَا (لا نستثنى) مِنْهُ (فصلا) حُكُمُ السّاب) مِنْ غَيْرِ فَوْقِ بَيْنَهُمَا (لا نستثنى) مِنْهُ (فصلا) أَى صُورَةً (ولا نسمترى) فِيلهِ تَسَمِّرِيْحًا كَانَ اَوْ تَلُويْحًا وَ هلاَ اللهُ صُورَةً (ولا نسمترى) فِيلهِ تَسَمِّرِيْحًا كَانَ اَوْ تَلُويْحًا وَ هلاَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إلى هلم اجواء

(نیم الریاض شرح خفاشریف جزءالرابع ص ۳۳۵مطبور معر) جو شخص نی صلی الله علیه وسلم کوگالی دے یا آپ کوعیب لگائے۔ اور بیرگالی دینے سے عام ترہے کہ جس نے کسی کی نسبت کہا کہ فلال کاعلم نی صلی الله

علم رُوح اور مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

شبه:

حیالفین ریھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے: یَسْئَلُوْ نَکَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنُ آمْدِ رَبِّی آپ سے رُوح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔آپ فرمائے کہ رُوح میرے رب کے پاس ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوروح کاعلم نہیں۔ جب روح

كاعلم نبيل توكل علم غيب كيي بوسكتا ہے؟

جواب:

خالفین کی خوش فہمیوں نے انہیں اس امر پر آمادہ کردیا کہ وہ یہ کہتے بھرتے ہیں کہ حضرت سرایار حمت سلی اللہ علیہ وسلم کورُ وح کاعلم نہ تھا۔ پھر جیرت ہے کہ بیلوگ کس درجہ کے عقیل ہیں۔ بھلا بی آیت کہ کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رُوح کاعلم نہ تھا۔ اب وہی آیت جوفریق مخالف پیش کرتے ہیں ملاحظ فر مائے اور تقسیر کو ماتھ میں لے کر خور کیجئے۔

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ فَيُ إِلرَّوْحِ مِنْ اَمْوِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْمُو رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْمُو رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُومُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

علامه علاء الدين صاحب هير فازن اس آيت ك حت قرمات بين:
ان النبى صلى الله عليه وسلم علم معنى الروح و لكن لم

يخبر به لان توك الاخبار به كان علما النبوته (تغيرالان بزءالالى) حضورعليه الصلاة والسلام كوحقيقت روح معلوم تفي ليكن آپ نے اس كی خبرنه دی كيونكه اس كاخبر نه دیا بيآپ كی نبوت كی دليل ہے۔ اس كر آگے چل كرعلامه فازن فرماتے ہيں:
وَمَا اُوْ تِينَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا هُوَ خَطَابٌ لِلْيَهُو دِ.

اور نہ دیا گیا تہمیں گر تھوڑا۔ بیرخطاب یہودکو ہے۔

اس آیت کی تفییر سے صاف واضح ہو گیا کہروح کی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی لیکن اس کا ظہار نہیں فر مایا۔

چنانچهشخ محقق علامه شاه عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمته مدارج النبوت میں علم روح کے متعلق فرماتے ہیں:

چه گونه جرات کند مومن عارف که نفی علم بحقیقت روح از سید السمرسلین و امام العارفین صلی الله علیه وسلم کند داده است اوراحق سبحانه تعالیٰ علم ذات و صفات خود و فتح کرده بروئے فتح مبین از علوم اوّلین و آخرین روح انسانی چه باشد که در جنب جامعیت و قطره ایست از دریاو ذرّه ایست از صحوا (ماری الایت براث فی مرد)

مون عارف یہ ہمت کس طرح کرسکتا ہے کہ حضور سیّر المرسلین وامام العارفین سے حقیقت روح کے علم کی نفی کرے حالا نکہ حق تعالی سجانۂ نے ان کواپی ذات وصفات کا علم دیا ہے اور ان کے لئے علوم اولین و آخرین کھول دیئے ہیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے۔ وہ تو اس دریا کا ایک قطرہ ہے اور اس جنگل کا ذرہ ہ مصطفی صلی الله علیه وسلم کوبل از نزول آیات براکت ا بنی صدیقه رضی الله عنهاکی پاک دامنی کاعلم تھا

شبر

کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رخ ہوا۔ اس کے بعد خدا نے قرآن میں فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہیں، کا فرجھوٹے ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ لہٰذا اگر پہلے سے معلوم ہوتا توغم کیوں ہوتا۔

جواب:

سرمایہ خالفین کا یہی شبہ ہے جو ہر چھوٹے بڑے کو یاد کرادیا گیا ہے اوراس بے باکی
سے زبان پر آتا ہے کہ خداکی پناہ کھراگر انصاف سے خور فرمائے تو کھل جائے کہ بجز
اللہ فر یہی کے اور پھٹیس ۔ اللہ تعالی ہوش درست نصیب فرمائے تو سمجھ لینا پھ مشکل نہیں
ہے کہ بدنا می ہر شخص کے لئے غم کا باعث ہوتی ہے اور پھر جھوٹی بدنا می ۔ اگراپنی بدنا می
ہوتے دیکھیں اور لوگوں کے طعن سیں اور یقینا جا نیں کہ جوہم کو کہا جا تا ہے بالکل غلط اور
سراسر بہتان ہے تو کیا حیاداروں کورن نے نہ ہوگا اور جو ہوگا تو وہ ان کی برگمانی کی دلیل ہو
جائے گا۔ کو حول وکل فُوتَ قَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِیْمِ ط

حضور سرایار حت صلی الله علیه وسلم کو حضرت سیده عاکشه رضی الله عنها کی نسبت کسی فتم کی بدگرات الله عنها کی نسبت کسی فتم کی بدگرانی نه نشی می پیرخم کیول تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ کافروں کی بدحرکت یعنی تهمت اور اس کی شهرت پریشانی کا باعث ہوگئ تھی۔ بدوجهٔم کی تھی نه کہ اصل واقعہ کی ناوا تفیت جیسا کہ منها نے زمانہ کا خیال ہے۔

چنانچة آن كريم اس كى وضاحت فرماتا ہے: وَلَقَدُ نَعُلَمُ آنَّكَ يَضِينُقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ٥ (ب١١،٥٤،١٥جر) شخ محقق علیہ الرحمتہ کے کلام سے واضح ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے روح کی کیا حقیقت ہے اس لئے کہ آپ کوتو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات وصفات اور اولین و آخرین کے علوم عطافر مادیئے ہیں روح تو آپ کے دریا کا ایک قطرہ وجنگل کا ایک ذرّہ ہے۔

ايك اورحواله ملاحظة فرمايتي:

ججته الاسلام امام محمد غزالی رحمة الله علیه احیاءالعلوم میں علم روح کے متعلق فرماتے ں:

وَلَا تَظُنُّ اَنَّ ذَلِكَ لَمُ يَكُنُ مَكُشُوفًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَّهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مَنْ لَّمُ يَعُرِفِ الرُّوحَ فَكَانَّهُ لَهُ يَعْرِف نَفْسَهُ وَمَنْ لَّمُ يَعْرِف نَفْسَهُ فَكَيْف يَعْرِف اللهُ سُبْحَانَهُ وَلَا يَبْعَدُ اَنْ يَّكُونَ ذَلِك مَحْشُوفًا لِبَعْضِ الْاَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ

لیعنی مگمان نه کر که رسول الله صلی الله علیه وسلم کویی (روح کاعلم) ظاہر نه تقا اس لئے که جوشخص رُوح کونہیں جانتا۔ وہ اپنے نفس کونہیں پہچانتا وہ الله سجانۂ کو کیونکر پہچان سکتا ہے اور بعید نہیں کہ بعض اولیاء اور علماء کو بھی اس کا علم ہو۔

ان دلائل سے واضح ہو چکا کہ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کورُوح کاعلم ہے نیز قرآن کی کئی آیت میں علم روح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوعطافر مانے کی نفی توہ ہی نیز قرآن کی کئی آیت میں المجان ہے۔ آیت روح کو عدم علم نبی کے لئے سنہ پنانا اول درجہ کی سفاہت ہے۔

شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پھر ہی بھینکتے ہیں دیوار آہنی ہے حمالت تو دیکھیے اکثر ایدا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فروں کے اقوال سے تنگ دل اور مغموم ہوجایا کرتے تھے باوجود کیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کفار کے اقوال بالکل فاسدہ ہیں چنا نچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: و کَلَقَدُ نَعْلَمُ اللّٰهُ عَلَیْ مُ اللّٰهُ عَلَیْ صَدُر کُ بِمَا یَقُو لُونَ ٥٠ لینی ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی بہودہ باتوں سے تنگ دل ہوتے ہیں تو یہ واقعہ بھی ایسا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تنگ دل ہونا محض کفار کی بے ہودہ گوئی پرتھا باوجود کیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی بے ہودہ بکواس کا باطل اور جھوٹا ہونا معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی بے ہودہ بکواس کا باطل اور جھوٹا ہونا معلوم

صاحب تفسیر کبیر کی بی تقریر نہایت معقول ہے۔ ہر شخص جس کوزنا وغیرہ کی تہمت ہے۔ ہم شخص جس کوزنا وغیرہ کی تہمت ہے متہم کریں اور ہر جگہ اس کا چرچا اس کا ذکر ہوتو وہ شخص اور نیز اس کے اقارب باوجود اس کی پاکی کے اعتقاد کے بھی سخت مغموم و پریشان ہوں گے۔ یہی وجبھی کہ حضرت کوغم ہوا۔

گر خالفین عدید یا بد بخت پلید نہیں مانیں گے جب تک دوالزام سرکارسیّدنا آقا و مولامحمد رسول الله علیه الصلوقة والسلام پر بھی خدلگائیں۔ایک عدم علم کا،اور دوسرے بیر کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت صدیقه رضی الله عنها پر بدگمانی کی جوشر عانا جائز ہے اور حضرت صدیقه رضی الله عنها کے تقوی کی اور حتم منافق ہونے کی طرف پچھ توجہ نہ فرمائی۔ جیا ہے تو تھا گمان نیک اور کی برگمانی۔ معاذ الله

امام فخرالدین رازی علیه الرحمته تغییر کبیر میں اس معامله کے متعلق دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

و ثمانيها ان المعروف من حال عائشة قبل تلك الواقعة انما المصون والبعد عن مقدمات الفجور ومن كان كذلك كان الارئق احسان الظن به وثالثها ان القاذفين من المنافقين (یارسول الله صلی الله علیه وسلم) بیشک ہمیں معلوم ہے کہ آپ ان کی باتوں سے تنگ ہوتے ہیں۔ سے تنگ ہوتے ہیں۔

اس سے بیمعلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مضدول کے اتوال کے ضاوکو جائے تھے۔ اس طرح موقع پر بھی کفار کی جھوٹی تہمت سے مغموم تھے اور بیرجانے تھے کہ کا فرجھوٹے بیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فیر کیر میں فرماتے ہیں:
فان قیل کیف جاذان تکون امراۃ النبی کافرہ کامر أۃ نوح ولوط ولم یہ جزان تکون فاجرہ ..... و ایضاً ظولم یہ ذلك لما ضاق لكان الرسول عرف الناس با متناعه ولو عرف ذلك لما ضاق قلبه ولما سال عائشة كيفية الواقعة قلنا الجواب عن الاول ان الكفرليس من المغفرات اما كونها فاجرۃ فمن المنفرات والجواب عن الاائنی علیه السلام کثیراً ما كان یضیق قلبه من القوال الکفار مع علمه بفساد تلك الاقوال قال اللہ تعالیٰ ولقد اقوال الکفار مع علمه بفساد تلك الاقوال قال اللہ تعالیٰ ولقد نعلم انك یضیق صدر ك بما یقولون فكان هذا من هذا الباب نعلم انك یضیق صدر ك بما یقولون فكان هذا من هذا الباب نعلم انك یضیق صدر ك بما یقولون فكان هذا من هذا الباب نائیں کی المائیں)

پی اگر کہاجائے کہ یہ یونکر ممکن ہے کہ انبیاء (علیہم السلام) کی بیبیاں کافرتو ہوں جیسے کہ حضرت لوط اور نوح علیہما السلام کی مگر فاجرہ اور بدکار نہ ہوں اور اگر میمکن نہ ہوتا کہ انبیاء (علیہم السلام) کی بیبیاں فاجرہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم ہوتا اور جب حضرت کو معلوم ہوتا کہ نبیوں کی بیبیاں فاجرہ ہوبی نہیں سکتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگ نہ ہوتے تو پہلی بیبیاں فاجرہ ہوبی نفرت دینے والی چیز ہے۔ لہذا ممکن نہیں کہ انبیاء (علیہم السلام) کی بیبیاں فاجرہ (بدکار) ہونا نفرت دلانے والی چیز ہے۔ لہذا ممکن نہیں کہ انبیاء (علیہم السلام) کی بیبیاں فاجرہ (بدکار) ہوں۔ دوسری بات کا جواب بیہے کہ السلام) کی بیبیاں فاجرہ (بدکار) ہوں۔ دوسری بات کا جواب بیہے کہ

صدیقه رضی الله عنهاکی پاکی پریقین تھااور کفار کی تہمت سے شبہ تک نہیں ہوا۔اس واسطے آپ نے تسم کھا کر فر مایا کہ خدا کی تسم مجھے اپنی اہل پر خیر کا یقنی ہے۔

اب بھی اگر کوئی انکار کرے اور کہے کہ نہیں حضرت کوعلم نہ تھا تو اس منکر متعصب کا دنیا میں تو کیا علاج مگر میدانِ حشر میں ان شاء اللہ اس بے باکی کی سز اسلے گی کہ سرور دو جہاں علیہ التحیة والثناء نے جس چیز پرقتم کھا کر فر ما دیا کہ میں خیر جانتا ہوں یہ دشمن دین اسی کو کہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے۔معاذ اللہ

مؤمن کامل کے لئے تو اتناہی کائی تھا کہ جب بدگمانی شرعاً جائز نہیں تو سرور دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہرگز شبہ بھی نہ تھا۔ اس لئے کہ آپ معصوم ہیں۔ یمکن ہی نہیں کہ آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پریا کسی پر بدگمانی کریں۔ گراب تو معاند کے لئے بھی بھرہ تعالیٰ حدیث وتفییر ہے ثابت ہوا کہ حضرت کواس واقعہ سے ناوا قفیت نہ تھی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک مدت تک تو جہ نہ فرماناان کی طرف برگمانی کی دلیل نہیں ہوسکتا بلکہ حالت غم کا منشا بالتفاتی ہے۔ اورا گرخداحق بین آئھ عطافر مائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف چندروز تو جہ نہ فرمانا ، وکی دیر میں آئی ، اگر فوراً آ جاتی تو ہوں۔ انتظار وکی میں محبوبہ کی طرف توجہ نہ فرمانا ، وکی دیر میں آئی ، اگر فوراً آ جاتی تو کا فرول کی اتنی شورش نہ ہوتی۔ ام الموشین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو صبر کو اور اب زیادہ ہوتار ہا اور امتحان بھی ہوگیا کہ سے صابرہ ہیں۔

اورادھرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کا سیندامتحان کے علم سے بھر دیا۔ واقعہ سامنے کر دیا۔ جملہ حالات حق تعالی نے حضرت کے پیش نظر فر مادیئے۔ ادھر کا فروں نے جھوٹی تہمت لگائی۔ اب ویکھنا یہ ہے کہ محبوب رب اپن محبوب یعنی حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تہمت پر باوجودعلم کے صبر فر ماکے اللہ تعالی پر معاملہ تفویض فر ماتے ہیں جو لائق شان کامل کے ہے یا کفار کے طعن سے بے قرار ہوکر سینے کا خزینہ کھول ڈالتے ہیں۔ شاید

واتباعهم و قد عرف ان الكلام العدوا المفترى ضرب من الهذيان فلم حموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول الوحى .

لینی دوم یہ کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے پیشتر کے حالات سے ظاہر تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مقدمات فجور سے بہت دوراور پاک ہیں اور جوابیا ہواس کے ساتھ نیک گمان کرنا چاہئے ۔ سویہ کہ تہمت لگانے والے منافق اوران کے اتباع تھے۔ اور بیظا ہر ہے کہ مفتری وشمن کی بات ایک بذیان ہے۔ پس جمیع قرائن کے بیقول بدتر از بول جس سے مخالفوں نے مدد چاہی ہے۔ نزول وحی سے قبل معلوم الفسادتھا۔

اگرچہ صاحب تفیر کیر کے کلام سے رہ بات یقینی ہو چکی ہے کہ اس قصدا فک سے عدم علم نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہا ستدلال کرنا سخت بے حیائی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ و السلام کو قبل از نزول وی علم تھا کہ صدیقہ پاک ہیں۔ پھر حضرت کا ظاہر نہ فرمانا بالکل عقل کے موافق کہ کوئی اپنے قضیہ اور معاملہ کا خود فیصلہ نہیں کر لیتا۔ دوسرے وی کے انتظار کہ فضیلت اور برائت حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی قرآن پاک سے ثابت ہوتا کہ اس تہمت کا جتنار نج ہوا ہے وہ سب کا لعدم ہوکر مسرت تازہ حاصل ہو۔

اب ایک ایسی مضبوط دلیل ملاحظہ فرمائیے جس کے بعد منکرین کومجال گفتگونہ ہو گی۔

صیح حدیث بخاری شریف جزال آنی باب تعدیل النساء بعضهن بعضاص کسطر ۳۱ مطبوعه مصرین به که حضاص کسطر ۳۱ مطبوعه مصرین به که حضور سلی الله علیه والله ما علمت علی اهلی الاحیوا و خداکی قتم مجھا پنی اہل پر خرکا یقین ہے۔

ال حديث سے آفاب كى طرح ظاہر ہے كەحضور عليه الصلوة والسلام كوحضرت

بیشبھی یا تو تعصب کی بنایر ہے یا جہالت سے۔ انہیں ابھی تک پی خبرنہیں کہ جس آیت میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت آئی ہے کیا عبداللہ بن أبی بن سلول ی نماز جنازه پڑھانے کے قبل اتری یا بعد۔اگریت کیم کرلیں کہ پہلے نازل ہوئی توبیان حضرات کا نبی صلی الله علیه وسلم پر بہت بڑاالزام ہےاوراگر میکہیں کہ أبی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آیت نازل ہوئی تو پھر کسی صورت عدم علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تک پیدانہیں ہوسکتا۔ یمحض ان کی غلطنہی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ کیا جانیں کہاس واقعہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے پیش نظر کیا مصلحت و حکمت تھی اور بیمل تو آپ کے علم کی بہت برطی دلیل ہے۔

چنانچة رآن كريم كى آيت اوراس كى تفسير ملاحظة فرمائي: وَلَا تُصَلَّ عَلَى آحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ آبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبُرِه ﴿ إِنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوا وَهُمَ فَاسِقُونَ ٥ (پ١٠٤،١٠٠) الوب) اوران میں ہے کی کی میت پر بھی نمازنہ پڑھنااورندان کی قبر پر کھڑے ہونا بے شک اللہ ورسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مرگئے۔ اس آیت کے تحت علامہ بغوی رحمہ الله تعالی تفسیر معالم النز مل میں فرماتے ہیں: عن عمر بن الخطاب قال لما مات عبدالله بن ابي سلول دعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم و ثبت عليه فقلت يا رسول الله اتصلى على ابن أبي بن سلول و قد قال كذا و كذا عدد عليه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال أخرعني يا عمر فلما اكثرت عليه قال اني خيرت فاخترت لوا علم اني زدت على السبعين يغفرله لذدت عليها قال نصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الايان من براة ولا تھوڑی در صبر ہوناممکن ہواور زیادہ دریتک صبر نہ کرسکیں۔اس واسطے تو عرصہ تک وحی ہی نہیں آئی کہ اس میں ایک دوسرا امتحان بیتھا کہ ان کی محبوبہ پریشان ہیں۔ان کی تسکین فر ماتے ہیں۔وحی کلام محبوب حقیقی میں در یہونے سے بےقر ار ہوئے جاتے ہیں۔ ا گر حضرت کے معاملہ ظاہر نہ فرمانے اور وحی دیر میں آنے کی حکمتوں پرغور کر کے لکھا جائے تو بڑے بڑے دفتر نا کافی ہیں۔

اس لئے اس مخضر میں اس براکتفا کرنا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوة و السلام کواینی صدیقه کی یا کی کاعلم یقین تھا مگران نا کارے بدنصیبوں کا حال دیکھئے جنہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم يردوبد كمانيال كيس-

ایک بیکهآپ صلی الله علیه وسلم کوحضرت صدیقه رضی الله عنهایپر بدگمانی تھی۔ اوردوسرى بدكرآپ كووا قعد كاعلم ندتها\_

ي بھی ملاحظ فرمائے کہ انبیاء کرا ملیم السلام پربدگمانی کرنا کیادرجد رکھتی ہے۔ فِي التَّلُوِيْحِ ظَنَّ السُّوْءِ بِالْآنْبِيَاءِ كُفُرٌّ

(عینی شرح بخاری جزءالخامس ۱۳۸۳)

يعنى انبياء عليهم الصلوة والسلام يربد كمانى كرنا كفرب-

اورجنہوں نے دوبد گمانیاں کیس ان کا کیا حال ہوگا۔اورا گرخلاصی چاہتے ہوتو توبہ كادروازه كهلام-اب بهي اگرتوبنصيب موجائ توبهتر ب

مصطفى صلى الله عليه وسلم اور عبدالله بن أبي كي نماز جنازه

۔۔ مخالفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نمازِ جنازہ پڑھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوممانعت فرمائی۔اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب ہوتا تو آپ عبداللہ بن أبي بن سلول كي نماز جنازه كيون يروهاتي؟

تصل على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره الى قوله وهم فسقون (النفيرمعالم التزيل بزءالثالث مطبوع معر)

(عربی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ) حضرت عمرضی اللہ عنہ سے مردی ہے كه جب عبدالله بن الى بن سلول مركيا تو حضور صلى الله عليه وسلم كونما زِجنازه پڑھانے کے لئے بلایا گیا۔ پس جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں نے کہا (لیعن حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ) کیا آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ابن الی بنسلول جوآپ کوا سے ایسے کلمات کہا کرتا تھا یہ گن کر کہا تو حضور صلی الله علیہ وسلم مسکراتے اور فرمایا جانے دو۔اے عمر۔ پس جب میں نے اصرار کیا تواس پرتو آپ نے فرمایا میں اختیار دیا گیا ہوں ( کہ مغفرت طلب کروں یا چھوڑ دوں) اگر میں جانتا ہوتا کستر مرتبہ سے زیادہ مغفرت طلب کرنے سے اس کی بخشش ہوگی تو میں ضرور کرتا۔ حضرت عمر رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ پس بر هائی آپ نے نماز، یہاں تک کدوآیتیں نازل ہوئیں کرآپ نماز نہ برمعیں ان میں ہے کی پر بھی جومر جائے ،اورنہ کھڑے ہوں ان کی قبریر فاسقوں

اس آیت وتفیرے صاف واضح ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازِ جنازہ پڑھائی توبیآ یات میں ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازِ جنازہ پڑھائی توبیآ یات شریع کھڑے ہوں۔ اس لئے کہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہوئے۔ یہ ممانعت اس کی نماز کے قبل نہ تھی نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فر مایا کہ میں اختیار دیا گیا ہوں کہ ان کی مغفرت جا ہوں یا نہ جا ہوں۔

چنانچه بخاری شریف میں بھی بیرحدیث یوں درج ہے:

عن ابن عمر رضى الله عنه أن عبدالله بن أبي لما توفي جاء

ابنه الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطنى قسميصك واكل فيه و صل عليه واستغفر له فاعطاه النبى صلى الله عليه وسلم قدميصه فقال اذنى اصلى عليه فاذنه فلما ارادان يصلى على المنفقين فقال انا بين خيرتين قال الله تعالى الست عفور لَهُمُ اَوْلا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبُعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَعْفِرَ اللهُ لَهُمُ فصلى عليه فنزلت وَلا تُصَلِّ عَلى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ ابَدًا (بارئ شريف ١٥٣ مطوع ممر)

اس حدیث شریف سے بی بھی واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے جو مسلمان صالح مخلص صحابی تھے انہوں نے آپ کی قمیض میارک طلب کی کہ میرے ہاہ کے گفن میں رکھ دی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک عنایت فرمادی اور دوسری گزارش کہ آپ نمازِ جنازہ میں شرکت فرمادیں تو حضور مبارک عنایت فرمادی اور دوسری گزارش کہ آپ نمازِ جنازہ میں شرکت فرمادیں تو حضور

ماصل کی۔

صاحب معالم التزیل کی عبارت سے خوب واضح ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا کے تمیض مبارک عنایت فرمانے کی ایک وجہ بیتھی کہ سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بدر میں اسیر ہوکر آئے تصفو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنا کرتہ انہیں پہنایا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بدلہ دینا بھی منظور تھا۔ آپ کی بیہ مصلحت بھی پوری ہوئی۔

چنانچ جب کفار نے دیکھا کہ ایباشد ید العداوت مخص جب سیّد عالم علیہ الصلوة و السلام کے مین مبارک ہے برکت حاصل کرنا چا ہتا ہے تو اس کے مقیدہ میں بھی کہ آپ اللہ کے حبیب ورسول ہیں۔ یہ سوچ کرایک ہزار کا فرجواس کی قوم متے مسلمان ہوگئے۔ تو بھی بہر حال اس واقعہ سے مخالفین کا عدم علم مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء کی دلیل لینا انتہا درجہ کی جہالت ہے۔ بھلا یہ بتائے کہ ایسے بے جااعتراضات کرنے سے ان کا مدعا ثابت ہو سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ بحمرہ تعالیٰ ہمارا مدعا ہی ثابت ہوا کہ آپ کو بیعلم تھا کہ میرے اس عمل سے ایک ہزار کا فرمسلمان ہوں گے۔

یر سے میں ہے ۔ اگران دلائل کے باوجود بھی مخالفین حضرات بازنہ آئیں تو ہم کومعلوم نہیں کہان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقد سہ سے کیا خاص بغض اور عناد ہے۔

> مسئلة تحريم اور مصطفی صلی الله علیه وسلم

سبے۔ خالفین پیجی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم کھالی کہ اب میں بھی شہد نہ پیوں گا۔اس پر قرآن کی آیت اتری کہ آپ اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جو چیز اللہ نے حلال کی آپ کے لئے لہٰذااگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو کیوں ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اختیار دیا گیا ہوں کہ ان کی مغفرت کروں یا کہ نہ کروں ۔ چونکہ اس وقت منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ اس تفسیر وحدیث سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

ایک تو بیر کہ آپ نے اپنی قمیض مبارک عنایت فرمائی اور جنازہ میں شرکت بھی فرمائی۔اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کی شان تغییر سے ملاحظ فرمائے کہ آپ کے اس عمل شریف میں کیا مصلحت و تھمتے تھی۔

قال سفيان بن عينية كانت له يد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحب ان يكافئه، بها ويروى ان النبى صلى الله عليه وسلم كلم فيما فعل بعبد الله بن ابى فقال صلى الله عليه وسلم وما يغنى عنه قميص و صلاتى من الله والله انى كنت ارجوا ان يسلم به الف من قومه فيروى انه المسلم الف من قومه لما راوه بتبرك بقميص النبى صلى الله عليه وسلم.

(النفيرمعالم التزيل جزءالثالث ص١٣١١مطبوءممر)

سفیان بن عییندرض الله عند فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی الله عنه کی قلمین کا بدلد آپ نے اتارنا تھااس کے لئے آپ نے پند فرمایا کہ آپ اس کا بدلہ اداکر دیں تحقیق نبی صلی الله علیہ وسلم نے کلام فرمایا اس کے بارے میں جوعبداللہ بن اُبی بن سلول کے ساتھ سلوک کیا کہ نہ کام دے گی اس کو میری قمیض و نماز الله کی طرف ہے۔ خداکی قسم میں اُمیدر کھتا ہوں کہ اسلام قبول کرلیں گے اس کی قوم سے ایک ہزار کا فراس وجہ سے پس ہم نے دیکھا کہ ابلی بن سلول کی قوم سے ایک ہزار افراد اسلام لے آئے۔ جبکہ انہوں کے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی نے نبی صلی الله علیہ وسلم کی قمیض سے برکت نے دیکھا کے عبداللہ بن ابی نے نبی صلی الله علیہ وسلم کی قمیض سے برکت

ہیں۔وہ چیز جواللہ نے آپ کے لئے حلال کی،اپنی از واج کی مرضی چاہتے ہو۔اللہ بخشنے والا اورمہر بان ہے۔

قرآن کریم کی اس آید مبارکہ میں پہلی بات غورطلب سے کہ یہاں حرام کردینے سے آپ کا ترک کردینا مراد ہے۔ اعتقاداً ایسانہیں جس شخص کا بیا عقاد ہوکہ آپ نے خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا تو بالا تفاق کا فرے۔

چنانچ صاحب تغیر سراج منیرای آیت کے ممن میں فرماتے ہیں:
بان المراد هذا التحریم هو الامتناع من الانتقاع بالازواج لا
اعتقاداً و النب صلى الله علیه وسلم امتنع الانتفاع بها مع
اعتقاداً لونها حلالاً فان ممن اعتقدان هذا التحریم ما احل الله
فقد کفر فکیف یضاف الى النبي صلى الله علیه وسلم

(النفيرسراج منير،الينأ)

البتہ آپ کے حرام کرنے سے مراداپی ذات گو تہد کے استعال سے روکنا ہے ازروئے اعتقاد حلال کو حرام کھیرانا مراذ ہیں۔ یعنی آپ نے شہد کو اپنے کئے اس کو حلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے منع فر مایا۔ پس جو شخص اعتقاد کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام فر مایا تو ایسا اعتقاد کرنے والا کا فر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بی نسبت کیے ہوسکتی ہے۔

ال كآ كے چل كرصاحب تغيير سراج منير فرماتے ہيں:

تتغی ای ترید اردة عظمة من مكارم اخلاقك و حسن صحتك مرضات ازواجك

یعنی آپ اپنے خال عظیم اور کرم عمیم کی وجہ سے از واج مطہرات کی خوشر دی اور رضامندی چاہتے تھے اور آپ کے حسن محبت کا تقاضا تھا۔ بنائی ہوئی بات پر شہد چھوڑنے کی مشم کھالیتے۔ جواب:

ہزار فکریں کیں اور بیچارے مخالفین لکھتے اور کہتے پریشان ہو گئے مگر آج تک اتنا ثابت نہ کر سکے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کاعلم حضرت حق تعالیٰ نے مرحمت نہیں فرمایا۔ نہ اس مضمون کی کوئی آیت پیش کرنے کی جرأت ہوئی اور نہ حدیث دکھانے کی ہمت۔ ہاں قیاس فاسد سینکٹروں ایجاد کرڈالے توالیے فاسد قیاس کیا عقلا کے نزویک قابل النفات ہیں۔ ہرگرنہیں۔

اس طرح رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم کے علم عظیم کے انکار میں مخالفین رات دن حلیہ ڈھونڈت رہتے ہیں گراس سے کیا بتیجہ۔ بیسب کوششیں بسود ہیں۔ یہی شبتح یم والا پیش کرتے ہیں جس سے کوئی دانا عدم علم نہیں نکال سکے گا۔ حضور صلی الدعلیہ وسلم نے اگر شہد چھوڑ دیا تواس کوعلم سے کیا علاقہ۔ حضور صلی الدعلیہ وسلم کوشہد بہت پند تھا اور آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس اکثر تشریف فرما ہو کرشہد نوش فرمات تھے۔ حضرت مسیدہ عاکشہ و حضرت دفصہ رضی اللہ عنہا نے باس اکثر تشریف فرما ہو کرشہد نوش فرمات جس کے پاس اول مصور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ آپ سے کہددے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو مضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ آپ سے کہددے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کر بیٹیٹھی ہوگی۔ پس چونکہ آپ کو بد ہو سے نفر سے آپ شہد پینا ترک فرمادیں گے۔ اور پر بیٹیٹھی ہوگی۔ پس چونکہ آپ کو بد ہو سے نفر سے آپ شہد پینا ترک فرمادیں گے۔ اور پر بیٹیٹھی ہوگی۔ پس چونکہ آپ کو بد ہو سے نفر سے می ہوجائے گی۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور سرور پر بیٹیٹھی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی کہ اب بھی شہدنہ پول گا۔

ال پرقرآن كريم كى بيآيت شريفه نازل موئى ملاحظ فرماي: يَا يُهَا النَّبِيُّ لِهَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ عَ تَبْتَغِي مَوْضَاتَ ازْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (پ٢٨،٥١،٠١/ تريم) احد بيارے نبى (صلى الله عليه وسلم) آپ اين اوپر كيوں حرام كے ليت انا حفصة ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له انى اجرمنك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل على احدهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعودله و قد خلقت فلا تخبرى ذلك

(تفييرخازن وكذا بخاري ومسلم شريف)

عربی عبارت کا مختر الحاصل بیہ یعنی حضرت عائشہ و حضصہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے کسی کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنامنصوبہ کہا کہ ہم حضور کے منہ سے مغافیر کی بو پاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کچھ مضا تقہیں۔ کیونکہ ہم نے توزینب بنت جحش کے یہاں شہد پیا ہے۔

ان تمام دلائل سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخوب معلوم تھا کہ مارے منہ سے ہوئے مغافی کہ مارے منہ سے ہوئے مغافیر کوکوئی علاقہ نہیں مگر یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا منشا یہ ہے کہ حضور شہد پینا ترک فرمادیں۔ اس لئے ان کی رضامندی کے لئے فرمایا کہ اب ہم ان کی طرف عود نہ کریں گے۔ یعنی قتم کھاتے ہیں کہ پھر شہد نہ پیئیں گے اور تم اس کوشہد چھوڑ نے کی خبر نہ دینا، اس لئے کہ حضرت زینب بنت جمش رضی اللہ عنہا کی دل شکنی ہوگی۔

غرض کہ قرآن کریم کی آیت شریفہ وحدیث شریفہ سے انکارعلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مد نہیں بینی سکتی نہیں معلوم کہ منکرین کس نشہ میں ہیں۔اوروہ کیا سمجھ کر ایسے اعتراض کرتے ہیں۔آیت یا حدیث میں ایک لفظ بھی تو ایسانہیں جس سے کسی طرح میہ ثابت ہو سکے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں امر کاعلم نہیں ملا۔الجمد للہ خالفین کے اس شبہ کا ازالہ بھی ہوگیا اور آئندہ انہیں ایسی بات کرنے کی جرأت نہ ہو

قرآن کریم کے مبارک الفاظ تبغی مرضات از واجک اور تغییر سے بھی بیصاف ظاہرہے کہ پاس خاطراز واج مطہرات کامنظور خاطراقدس تھا۔اس کئے شہد چھوڑ دیا۔ اس کوعلم سے کیا واسط حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہاس میں بد بونہیں ہوئی مگر از آنجا کے طبع شریف میں کمال محل و برد باری تھی اور آپ کے اخلاق کریمہ ایسے تھے کہ کسی کوناراض اورشرمنده کرنا گوارانه فرماتے تھے۔ بناءعلیہ اس وقت از واج سے اس معاملہ میں مختی نہ فر مائی۔اوران کی رضامندی کے لئے انہیں شہد چھوڑنے کا اطمینان دلا دیا۔ پھر اس پریجھی منع فرمادیا کہاس کا کہیں ذکرنہ کیا جاوے۔ مدعایہ تھا کہ حضرت زینب رضی الله تعالی عنها جن کے پاس شہد بیا تھا آنہیں شہد چھوڑنے کی اطلاع نہدی جائے کیونکہ اس سے ان کو ملال ہوگا اور منظور ہی نہیں کہ کسی کی بھی دل شکنی ہو۔ دیکھیے اُبی منافق نے جس کا نفاق اظهرمن الشمس ہوچکا تھا۔ مرتے وقت اپنے لئے آپ کی میض مبارک طلب کی۔ آپ نے باوجوداس علم کے کہوہ منافق ہے اس کو وہمیض مرحمت فر مائی۔ پس رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم کی جانب سے میدامرتعجب آنگیز نہیں کہ آپ از واج مطہرات کی خوشنودی اور رضا مندی کے لئے اپنے ذاتی فائدہ کوترک فرما دیں۔ ایسے بے کل اعتراضات كرنے والے بدكيا جان سكتے ہيں كهاس آ قاءدو جہاں كى رحت عالميني اور اخلاق عظیم کی خود جناب حق تعالی مجدهٔ نے تعریف بیان فرمائی۔

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ اوروَمَا أَرُسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ اور عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوُّفٌ رَّحِيْمٌ -يها خلاق مصطفى صلى الله عليه وسلم كى شان -

چنانچه علامه خازن نے اپنی تغییر میں اس آیت کے ممن وہ حدیث شریف نقل فرمائی ہے جو چچے بخاری و مسلم شریف میں موجود ہے:

عن عائشه رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها علا فتواطبت

كلام جورييات اور مصطفی صلی الله عليه وسلم

شهر.

شاتمان رسول یہ بھی کہتے ہیں کہ انصار کی لڑکیوں نے اپنے آباء مقتولین یوم بعاث کامر ثیہ گانے میں وفینا نبی بعلم مانی غد کہد دیا تھا بعنی ہم میں ایک نبی ہیں جوکل کی بات جانتے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دے جو کچھ کہدر ہی تھیں وہی کہ جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوکل کی خبر نہیں۔

جواب:

خالفین کابیاعتراض ایبا ہے جس کو بڑے زور کے ساتھ بیان کر کے مقام نبوت کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں لیکن سے ملم وعقل سے ایسے کورے ہیں کہ اس سے میہ کی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت کو مافی غد کاعلم نہ تھا۔ یا حسب مزعوم مخالف عنید رسول اکرم صلی اللّٰه علیہ وسلم کے لئے علم مافی غد ثابت کرنا شرک ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ضرور رسول اکرم صلی اللّٰه علیہ وسلم ان جواری سے تو بہ بلکہ تجدید اسلام کرائے۔

پس جب حفرت نے تجدید اسلام نہ کرائی تو اس سے خود ظاہر ہے کہ بیاعقاد ہر گز شرک نہیں۔

اب وہی حدیث شریف مع اس کی شرح کے ملاحظ فرمائے:

عن الربيع بنت معوذ بن عفرا قالت جاء النبى صلى الله عليه وسلم حين ابنى علق فجلس على فراشى كمجلسك منى فجعلت جويريات لنا يفسر بن بالدف و يند بن من قتل من ابائى يوم بدر اذ قالت احداهن و فينا نبى يعلم ما فى غد فقال دعى هذه و قولى بالذى كنت تقولين (المثلاة شريف)

حضرت رہے بنت معوذ بن عفرارضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں جبکہ اپ شوہر کے ہاں نکاح کے بعد آئی تھیں تشریف لائے اور بستر پراس طرح بیٹھ گئے کہ جس طرح تم میرے بستر پر بیٹھے ہو (بیخطاب اس کو ہے جس کو بیحد بیٹ سنائی جارہی ہے ) گھر میں جو لڑکیاں موجود تھیں انہوں نے دف بجانا اور ہمارے آباء میں سے جولوگ بدر کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ان کی خوبیاں بیان کرنا شروع کیں۔ان میں سے ایک لڑکی نے یہ بھی کہا کہ ہم میں دو نبی ہیں جوکل ہونے والی بات کو جانے ہیں۔آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دواور وہی کہوجو پہلے کہ رہی تھیں۔

چنانچه حضرت علامه ملاعلی قاری رحمه الله تعالی مرقات المفاتیج میں اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے:

مكراهة نسبة علم الغيب اليه لانه لا يعلم الغيب الا الله وانما يعلم الرسول من الغيب ما اعلمه او الكراهة ان يذكر في اثنا ضرب الدف و اثنا مرثية القتلى لعلومنصبد عن ذلك .

(الرقات شرح مشكوة)

منع فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے غیب کی نبیت مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی تھی در آنحالیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی تھی در آنحالیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ جانا کہ دف بجانے میں آپ کا ذکر کیا جائے یامقتولین کا مرثیہ گانے میں آپ کی ثنا کی جائے۔ اس لئے کہ رہ آپ کے علوے منصب کے خلاف ہے۔

علامه شاه عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات میں اس حدیث کی یوں شرح فرماتے ہیں۔ملاحظ فرمائیے۔ غد کا تواس میں بھی اثبات ہے۔جیہا کہ جواری کے کلام میں تھا کہ صارف فر مارہے ہیں: فان قال فی یوم مقالته غائب

لین اگروه غیب کی بات فرمائیں تواس کی تصدیق کل ہوجائے گا۔

فتصديتها في صحوة اليوم او غد

کہ آپ آج اورکل کے آنے والے واقعات قبل از وقت بتادیتے ہیں۔ پھر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کواس مے منع نہ فر مایا اگریہ ضمون صحیح نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سنتے اور منع نہ فر ماتے۔ بحد ہ تعالی ہمارا مدعا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مافی غد کاعلم ہے لیکن ان

جمدہ تعالی ہمارامدعا ثابت ہوا کہ صور سی اللہ علیہ وسم تو مای عد کا سم ہے بین ان بھیرت کے اندھوں کو کیا نظر آسکتا ہے کہ حضور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف کل کی خبر ہی کیا بلکہ قیامت تک کے حالات کی خبر رکھتے ہیں۔ چنا نچہ احادیث مبار کہ ملاحظہ فر مائیر

# مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم تمام اہل جنت ونار کے اساء وآباء وقبائل کو جانتے ہیں

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها سے بير حديث مشكوة شريف باب الايمان و القدر ميں يون روايت ہے:

عن عند الله ابن عمر و قال حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و فى بدنيه كتبان فقال تدرون ما هذا ان الكتبان قلنا لا يا رسول الله الا ان تخبرنا فقال غدى فى يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنة و اسماء ابائهم و قبائلهم ثم اجمل على اخرهم فلا يزادفيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال للذى فى شماله هذا كتاب من رب

گفته اند کے منع کرد آن حضرت ازیں قول بجهت آن است که دروم اسناد علم غیب است به آنحضرت پس آن حضرت رانا خوش آمد و بعضے گویند که بجهت آنست که ذکر شریف وے دراثنائے لهو مناسب نباشد

(افعة اللمعات بارح، ص كااشرح مشكوة)

یعنی شارحین نے لکھا ہے کہ آپ کامنع فرمانااس لئے ہے کیلم غیب کی نسبت مطلقاً آپ کی طرف تھی جو آپ کو پیندند آئی اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر یاک لہوولعب میں مناسب نہیں۔

علامہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے کلام سے صاف واضح ہوگیا کہ حضرت کامنع فرمانا اس بناء پرتھا کہ یا نسبت علم مطلقاً ذاتی آپ کی طرف تھی یا مقتولین کے مرثیہ کے درمیان اور یالہو ولعب میں ذکر شریف مناسب نہ تھا۔ میمراذ ہیں کہ آپ کو مافی مجمد کاعلم نہ تھا۔

آئے اور دیکھنے کہ حضرت حسان بن ٹابت رضی اللہ تعالی عنہ مداح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام صحابہ وموحدین خاص کر سیّد المرسلین فداہ ابی وامی کی موجودگی میں منبر حضور پر حضور پر خور آتا سیّد یوم النثور کی شان میں مدح و شاکے موتی یوں بھیرتے ہیں۔ ذرادامن بھیلائے۔ سبحان اللہ!

نَبِيٌّ يَّرِى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَ يَتُلُوا كِتَابَ اللهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ فَانُ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَتَهُ غَائِبٍ فَرَانُ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَتَهُ غَائِبٍ فَرَصْدِيْتُهَا فِي صَحْوَ قِالْيَوْمِ أَوْ غَدًا

ان اشعار کو حضرت حسان رضی الله عند سے من کررسول الله صلی الله علیه وسلم کا انکار نفر مانا اور جس طرح لڑکیوں کومنع فرمایا تھا۔منع نہ فر مانا صحت مضمون پر دال ہے۔علم مافی

سید عالم صلی الله علیه وسلم پراس امر (لیعنی دو کتابوں کا دست اقدس میں ہونا) کی حقیقت کھول دی گئی اور اس پرآپ اس طرح باخبر ہو گئے کہ کسی طرح کا شبہ وخفا باقی نہ رہا اور اصحاب کشف وارباب مصنا فی باطن (لیعنی صوفیاءعظام کہتے ہیں کہ سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم کے دست اقدس میں) کتاب کا پایا جانا بالکل سے ہے۔ اور الی حقیقت پرمحمول ہے جو مجاز و تاویل کے شائبہ سے بالاتر ہے۔

اس سے آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے ہرجنتی و دوزخی کے اساءو آباء وقبائل تک کا بھی علم ہے۔ آپ کواللہ تعالیٰ نے ایساعلم لدنی عطافر مایا ہے کہ سب کے احوال کو جانتے ہیں۔

ايك اور حديث شريف ملاحظ فرمائے:

عن عمر قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بداء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم و اهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه رواه البخارى (مُكُوة شريف ١٠٥٠٥٠٠)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مجلس میں قیام فرما کر ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں اور دوز خیوں کیا پنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کی خبر دی اور فرمایا کہ جس نے یادر کھااس کواور بھلادیا جس نے بھلادیا۔

اس حدیث شریف ہے بھی واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے آ فرینش سے لے کر جنتیوں اور دوز خیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کا علم ہے۔ العالمين فيه اسماء اهل النار و اسماء ابائهم و قبائلهم ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابداً.

(المشكوة شريف ص ٢١،٠٠١)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں تو آپ نے فرمایا کیا تم جاننے ہویہ کتابیں کیسی ہیں تو ہم نے عرض کی کنہیں مگریہ کہ آپ ہمیں خبردیں تو آپ نے فرمایا یہ کتاب جومیرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف ہے ہے۔ اس میں تمام جنتیوں کے نام اوران کے آباء کے نام اوران کے قبیلوں کے نام درج ہیں۔ پھراس کے اخیر پر میزان لگائی گئی اوران میں نہ زیادہ کیا جائے گا اور نہ کم کیا جائے گا۔ ہمیشہ تک پھر فرمایا ہے جو کتاب میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس میں تمام دوز خیوں کے نام ہیں اوران کے آباء کے نام اوران کے قبیلوں کے نام جیران لگائی گئی نہ ان نام اوران کے قبیلوں کے نام۔ پھران کے آباء کے نام اوران کے قبیلوں کے نام۔ پھران کے آباء کے نام اوران کے قبیلوں کے نام۔ پھران کے آخیر میں میزان لگائی گئی نہ ان نام اوران کے قبیلوں کے نام۔ پھران کے آخیر میں میزان لگائی گئی نہ ان میں پچھرزیادہ کیا جائے گا اور نہ کم ہمیشہ تک۔

سندالمحد ثین علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے ماتحت تے ہیں:

کشف کرده شد برآن حضرت صلی الله علیه وسلم حقیقت ایس امرو مطلع شد برآن چنانکه شب و خفائے نماند شد و خفائے و نماند شد و خفائے و نوشته نه و اهل باطن و ارباب مکاشفه گویند که وجود کتاب حق است و محمول برحقیقت ہے شائبه مجاز و تاویل

(اشعة اللمعات ص١٠٠)

# مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کا ئنات کو کف دست کی مثل ملاحظ فر مارہے ہیں

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے مواہب اللد نیه میں یوں روایت درج ہے۔ (ملاحظ فرمائیے)

من ابن عمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان الله تعالى قد دفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذه (موابب اللدني ١٩٢٥) حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنه عمروى م كه حضور صلى الله عليه وسلم في مراح لك ونيا كوسامن كيا اور عين و كيور ما بول اس عين جو كهم اور جو كهمة قيامت تك اس عين بون والامم جس طرح عين اس مين بون والامم جس طرح عين اس مين بون والامم جس طرح عين اس مين اس جقيل كود كيور ما بول

غور فرمائے کہ انظر مضارع کا صیغہ ہے جو استمرار تجددی پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے حضور سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم حواد ثات کوئیہ کے ناظر بالاستمرار ثابت ہوں گے۔

علامه زرقانی شرح مواهب قسطلانی میں اس حدیث شریف کے شمن میں فرماتے یں:

قد رفع ای اظهر و کشف لی الدنیا بحیث احطت بجمیع ما فیها فانا انظر الیها والی ماهو کائن فیها الی یوم القیامة کانما انظر الی کفی هذه اشارة الی انه نظر حقیقة دفع به انه ارید بالنظر العلم و (مواجرة طلانی چاس ۱۳۳۳ و مُدار قات المائح سا۵۵) بالنظر العلم و شرح لئے دنیا ظاہر فرما دی ای لئے میں نے

### مصطفي صلى الله تعالى عليه وسلم

قیامت تک کی تمام اشیاء کو جانتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مشکوۃ شریف باب الفتن فصل اول پیوں روایت ہے:

عن حذيفة قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الاحدث به حفظه من حفظه من حفظه من نسيه قد علمه اصحابي هولاء انه ليكون منه لشي قدسيه فاراد فاذكره كما ينكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا راه عرفه

(متفق عليه المشكوة شريف ص ٢١١ مطر ٨)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کھڑے ہوئے ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونا لیعنی خطبہ پڑھا اور وعظ فر مایا اور خبر دی ان فتنوں کی کہ ظاہر ہوں گے نہیں چھوڑی کوئی چیز کہ واقع ہونے والی تھی۔اس مقام میں قیامت تک مگر کہ بیان فر مایا اس کو یا در کھا اس کو اس شخص نے کہ یا در کھا اس کو اور بھول گیا اس کو جو شخص کہ بھول گیا۔

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شارخ بخاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ شیئا سے مراداشیاء مقدرہ ہیں۔علامہ موصوف نے مخالفین کی تخصیص مثلاً احکام شرعیہ وغیرہ کو هباءً منثور ا کردیا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم کی کوئی شے خفی نہیں۔

عالم جميع مغيبات صلى الله عليه وسلم

حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه ہے مشکو قشریف میں ایک طویل حدیث روایت ہے جس میں حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه و فيه قوله صلى الله عليه وسلم فتجلى لى كل شيء و عرفت رواه البحارى .

(ازمشكوة شريف)

حضرت معاذین جبل رضی الله عند سے مروی ہے۔ جس میں ایک قول آپ کا یہ ہے کہ ہر چیز مجھ پر روثن ہوگئ اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث و ہلوی رحمہ الله اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں: پس ظاهر شد مرا هر چیز از علوم و شناختم همه را .

(اثعة اللمعات)

ہم پر ہرشم کاعلم ظاہر ہو گیااور ہم نے سب کو پہچان لیا۔ دوسری حدیث حضرت عبدالرحمٰن بن عالیش رضی اللہ عنہ سے حدیث مشکلوۃ شریف باب المساجد میں یوں روایت ہے۔ملاحظ فرمائیے:

عن عبدالرحمن بن عايش قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأيت ربى عزوجل فى احسن صورة قال فيما يختصم الملاء الاعلى قلت انت اعلم قال فوضع كفه بين كتفى فوجدت بردها بين ثدى فعلمت ما فى السموت والارض و تلاء و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السموت والارض و ليكون من الموقنين . (المقلاة شريف ٢٧٧٧)

حضرت عبدالرحمٰن بن عالیش رضی الله عندے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ

دنیا کی ہرشے ظاہر فرمادی اس لئے میں نے دنیا کی ہرشے کا اعاطہ کرلیا پس میں دنیا کی طرف اور جو پچھاس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کی طرف اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہختیلی کی طرف، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ (حدیث میں) نظر سے حقیقتاً دیکھنا مراد ہے۔ یہ مراد نہیں کہ نظرے مراد صرف اس کے معنی مجازی ہوں یعنی محض جانیا۔

اس حدیث شریف اور اس کی شرح سے بیم علوم ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت کے لئے دنیا ظاہر فرمائی اور آپ نے جمیع ما فیہا کا احاطہ کرلیا اور حضرت کا فرمانا کہ میں اس کو اور جو پچھاس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کومثل اپنی کف دست مبارک کے ملاحظہ فرمار ہا ہوں۔

بیاشارہ ہاں کی طرف کہ حدیث میں نظر سے حقیقا دیکھنا مراد ہے نہ کہ نظر کے معنی مجازی ۔ تو ثابت ہوا کہ حضور سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کی ہر چیز کوشل ایخ کف دست مبارک کے ملاحظہ فر مار ہے ہیں ۔ فَاعْتَبِرُ وُ ایکُولِی الْآبُصَاد .

ايك اور حديث شريف ملاحظة فرمائي:

عن شوبان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان اللهُ زواى لى الارض فرأيت مشارقها و مغاربها انتهى بقدر الحاجة (المشكوة شريف ص١٥٠٥)

حفرت ثوبان رضی الله عنه سے مروی ہے کہ فر مایار سول الله صلی الله علیہ وسلم فی ہے کہ فر مایار سول الله علیہ وسلم فی ہے جشک الله تعالی نے سمیٹی میرے لئے زمین یعنی اس کوسمیٹ کرمثل مختیلی کے کر دکھایا۔ پس دیکھا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو یعنی تمام زمین دیکھی۔

اس حدیث شریف ہے بھی بیمعلوم ہوا کہ جناب رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم مشرق ومغرب تمام زمین کومثل ہ تھیلی کے ملاحظہ فرمارہے ہیں۔

الارضون كلها يعنى ان الله ارى ابراهيم عليه السلام ملكوت السموت والارض و كشف له ذلك و فتح على ابواب الغيوب (مرقات شرح مثلوة ج اس ٢٩٣٠)

اس عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اس فیض کے حاصل ہونے کے سبب سے میں نے وہ سب پچھ جان لیا۔ (بعن محمصلی اللہ علیہ وسلم نے) جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے بعنی جو پچھ اللہ تعالی نے تعلیم فر مایا اور ان چیزوں میں سے جو آسمان وز مین میں ہیں ملائکہ واشجار وغیر ہما میں سے ہو عبارت ہے۔ حضرت کے وسعت علم سے جو اللہ تعالی نے حضرت پر کھول دیا۔ علامہ ابن حجر نے فر مایا کہ مافی السموت سے آسانوں بلکہ ان سے بھی اوپر کی تمام کا نئات مراد ہے جیسا کہ قصہ معراج سے مستفاد ہے اور ارض جمعنی جنس ہے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو ساتوں زمینوں بلکہ جو ان سے بھی نیچ ہیں سب معلوم ہو گئیں۔ جیسا کہ حضرت کا ثور وحوت کی خبر دینا جن پر سب نہیں ۔ اس کو مفید ہے یعنی اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمین ہیں۔ اس کو مفید ہے یعنی اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اصافوں اور زمینوں کے ملک دکھائے اور اس کو ان کے لئے کشف فرما دیا۔ اور محمد پر یعنی محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرغیبوں کے دروازے کھول دیئے۔ اور محمد پریعنی محموم موگئیں۔ کھول دکھائے اور اس کو ان کے لئے کشف فرما دیا۔ اور محمد پریعنی محموصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرغیبوں کے دروازے کھول دیئے۔ اور محمد پریعنی محموصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرغیبوں کے دروازے کھول دیئے۔ اور محمد پریعنی محموصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرغیبوں کے دروازے کھول دیئے۔ اور میں محموصلی میں اللہ علیہ وسلم پرغیبوں کے دروازے کھول دیئے۔ اور محمد پریعنی محموصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرغیبوں کے دروازے کھول دیئے۔

اور علامه شخ الشيوخ شاه عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله عليه اشعة اللمعات شرح مشكلوة ميں اسى حديث كے تحت فرماتے ہيں:

فعلمت ما في السموت والارض پس دانستم هر چه در

فرمایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ میں نے اپنے رب عزوجل کواچی صورت میں دیکھا فرمایارب نے کہ ملائکہ کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں تو میں نے عرض کی تو ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ پھر میرے دونوں شانوں کہ پھر میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ میں نے اس کے وصول فیض کی سردی اپنی دونوں چھا تیوں کے درمیان پائی۔ پس جان لیا میں نے جو پچھآ سانوں اور زمین میں ہے اور آپ نے اس حال کے مناسب بیآ بیت تلاوت فرمائی و کذلک میں ہے اور آپ نے اس حال کے مناسب بیآ بیت تلاوت فرمائی و کذلک الآبہ یعنی و بیے ہی دکھائے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک آسانوں اور زمینوں کے تاکہ وہ ہوجا ئیں یقین کرنے والوں میں ہے۔

چنانچه علامه ملاعلی قاری رحمه الله الباری مرقات شرح مشکوة میں اس عدیث شریفه

فعلمت اى بسبب وصول ذلك الفيض ما في السموات والارض يعنى ما اعلمه الله تعالى مما فيها من الملتكة و الارض يعنى ما اعلمه الله تعالى مما فيها من الملتكة و الاشجار و غيرهما عبارة عن سعة علمه الذى فتح الله به عليه و قال ابن حجراى جميع الكائنات التي في السموت بل وما فوقها كما يستفاد من قصد معراج ولارض وهي بمعنى الحنس اى وجميع ما في الارضين السبع بل و ما تحتها كما افاده اخباره عليه السلام من الثور و الحوت الذي عليها

آسمانها و هر چه در زمین بود عبارتست از حصول تمام علوم جزوى و كلى و احاطه آن و قلا . و خواندآن حضرت مناسب این حال و بقصد استشهاد بر امکان آن این آیت را كه و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السموت والارض وهمچنين نموديم ابراهيم خليل الله عليه الصلوة و السلام را ملك عظيم نمايد آسمانهارا و زمين را ليكون من الموقنين تا آنکه گرد ابراهیم از یقین کنندگان بوجود ذات و صفات توحید و اهل تحقیق گفته اند که تفاوت ست درمیان این دو رويت زيرا كه خليل عليه السلام ملك آسمان و زمين را دید و حبیب هرچه در آسمان و زمین بود حالی از فوات و صفات و ظواهر و بواطن همه رادید و حلیل حاصل شد مراد اور ایقین بوجوب ذاتی و حدت حق بعد از دیدن ملكوت آسمان و زمين چنان كه حال اهل استدلال و ارباب سلوك و محبان و طالبان مي باشد و حبيب حاصل شد مرا أو ر ایقین و وصول الی الله اول پسس ازاں دانست عالم را وحقائق آنرا چنان كه شان مجذو بان و محبوبان و مطلوبان اوست اوّل موافق است بقول ما رايت شيئا الا رايت الله قبله

حاصل یہ ہے کہ پس جانا میں نے جو پھھ آسانوں اورزمینوں میں ہے۔ یہ عبارت ہے تمام علوم جزوی وکلی کے حاصل ہونے اوران کا احاطہ کرنے سے۔اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کے مناسب بقصد استشہادیہ آیت تلاوت فرمائی و کے ذلك نوى الآیة لیعنی اورا یہ بیم نے ابراہیم

و شتان ما بينهما (افعة اللمعات جاس ٢٣٣ مطبوء رويدكسنو)

علیہ الصلاۃ والسلام کوتمام آسانوں اور زمینوں کا ملک عظیم دکھایا تا کہ وہ ذات وصفات و تو حید کے ساتھ یقین کرنے والوں میں ہے ہوں۔ اہل تحقیق نے فرمایا کہ ان دونوں روایتوں کے درمیان فرق ہے۔ اس لئے کہ ظلیل علیہ السلام نے آسان و زمین کا ملک دیکھا اور حبیب علیہ الصلاۃ و السلام نے جو کچھ زمین و آسان میں تھا ذوات صفات ظوام و باطن سب دیکھا اور خلیل کو وجوب ذاتی ووحدت حق کا یقین ملکوت آسان و زمین دیکھنے دیکھا اور خلیل کو وجوب ذاتی ووحدت حق کا یقین ملکوت آسان و زمین دیکھنے کے بعد حاصل ہوا جیسا کہ اہل استدلال اور ارباب سلوک اور محبول اور طالبوں کی حالت ہے اور حبیب کو وصول الی اللہ اور یقین اول عاصل ہوا۔ پھر عالم اور اس کے حقائق کو جانا جیسا کہ مجبوبوں مطلوبوں کے خوبوں کی شان ہوا۔ پھر عالم اور اس کے حقائق کو جانا جیسا کہ مجبوبوں مطلوبوں مطلوبوں مطلوبوں کی شان ہے۔

سبحان الله علامه محدث شاہ عبدالحق دہلوی رحمہ الله الحق کے کلام سے کتنا صاف واضح ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کوعلوم جزئی وکلی کا احاطہ ہے۔ آپ سے عالمین آسانوں زمینوں کی کوئی الیمی شینہیں جو کرخفی ہو، اس لئے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ علامہ طبی رحمہ اللہ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

والمعنى انه كما رأى حتى علمت ما فيها من الذوات والصفات والظواهر والمغيبات .

معنی اس حدیث کے بیہ ہیں کہ جس طرح حفزت ابراہیم علیہ السلام کوآسان وزمین کے ملک دکھائے گئے۔ ایسے ہی مجھ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیوں کے دروازے کھول دیئے گئے۔ یہاں تک کہ میں نے جان لیا کہ جو کچھان آسانوں وزمینوں میں ہے۔وذوات ظواہر مغیبات سب کچھ۔ ہونا بھی ناممکن ہے ہوش کی دوا کیجئے۔

روم:

سب احادیث مذکورہ میں الفاظ عموم موجود ہیں جو تخصیص کے مخالف ہیں۔علاوہ ازیں بطورطی اللسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامعجزہ تھا کہ آپ تھوڑے وقت میں مسائل کثیرہ بیان فر مادیتے تھے۔

ذراایک صدیث باب بدء الخلق و ذکر الانبیاعیم السلام میں ہے ملاحظ فرما یے: عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ عن النبی صلی الله علیه وسلم قال خفف علی داؤد القران فکان یأمر بدوابه فتسر ج فیقر القران قبل ان تسرج دوابه و لا یا کل الامن عمل یدیه رواه البحاری .

(المشكوة شريف ص٥٠٨)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور پڑھنا آسان کیا گیا تھا۔ آپ اپنے جانوروں پر زین کنے کا تھم فر ماتے پس زین کس جاتی آپ پڑھنا شروع کرتے اور زین کس چکنے سے پہلے آپ زبور ختم فر مالیتے اور اپنے کسب سے کھانے یعنی زرہ بنا کر۔

اس حدیث شریف کے تحت مظاہر ق جلد چہارم میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے البحے بندوں کے لئے زمانے کو طے وبط کرتا ہے یعنی بھی تھوڑا ہوجا تا ہے اور بھی بہت تھوڑا سااور حضرت سیّدنا مولاعلی حیدر کرارضی اللہ عنہ ہے بھی منقول ہے کہ آپ رکاب میں پاؤں رکھنے تک قر آن ختم فرما لیتے۔اور ایک میں پاؤں رکھنے تک قر آن ختم فرما لیتے۔اور ایک روایت میں ہے ملتزم کعبہ سے اس کے در دازہ تک جانے میں پڑھ لیتے اور الیا بی حضرت علامہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری مرقات میں اس حدیث کے ماتحت فرماتے

علامہ شاہ عبدالحق رحمہ اللہ الحق اور علامہ رحمہ اللہ کے کلام اور مذکورہ احادیث ہے آ فقاب کی طرح روشن ہو گیا کہ حضور سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے جن کو حق تعالیٰ جل مجدۂ نے جمیع غیوب وجمیع ممکنات وجمیع اشیاء و جملہ کا سُنات یعنی تمام ممکنات حاضرہ وغائبہ ماوجدۂ ویوجدہ کاعلم مرحمت فرمادیا ہے۔

نفل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں اس پر شہادت آیت و وی اثر کی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامعجز وعظیم

شبہ

منکرین کا بیکہنا ہے کہ اہل سنت ہر بلوی بیجوا حادیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن اور ایک ہی مجلس میں صبح سے شام تک ابتداء سے لے کر
قیامت تک کے سب حالات کا ذکر فرما دیا۔ بیکس طرح ہوسکتا ہے کہ زمانہ متنا ہیہ میں
امور کیشرہ غیر متنا ہیہ کا بیان کرنا محال ہے لہذا ان سے مرادا مور عظام ہیں۔ یعنی موثی موثی
با تیں ہتلادیں۔

#### جواب:

وہابید یو بند بیرخذہم اللہ کو چونکہ جناب رسالت پناہ علیہ التحیۃ والثناء سے خداوا سطے کی عداوت ہے۔ اس لئے نماز وروز ممل ثواب وغیرہ کے متعلق کو فی ضعیف حدیث بھی پیش کی جائے۔ بلاچون و چرامان لیس گے لیکن جس سے حضورا بدقر ارسر کارسیّد نامحدر سول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا کمال اور تعریف ثابت ہوتی ہے۔ وہ تو انہیں تیر کی طرح کلیجہ کے پارہوتی ہے۔ اس لئے اس کی ضرور تاویل کریں گے۔

اب ان کوعقل کا مائم کرنا چاہئے کیونکہ وہ تو تھیں غیب کی باتیں اور آئندہ ظاہر ہونے والی اورانہوں نے احداً کا استثناء ہی منقطع مان لیاہے جس سے ایک بات کا معلوم دیکھئے حفرت سراپار حت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاز مندوں کا بیرحال ہے کہ ججرا سود کے استلام سے دروازہ کعبہ شریف تک قرآن پاک ختم فرمالیتے۔ آئے قرآن پاک سے بھی شہادت من لیجئے:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ آنَا الِيْكَ بِهِ قَبْلَ آنُ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرُ قُكُ طُ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هِلْذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّى فَسُ (پ١٠٥-١٥٤) المُل

اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کردوں گا۔ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کواپنے پاس رکھا ہواد یکھا تو فر مایا۔ یہ میرے رب کے فضل سے

غور فرمائے کہ حفرت سیّدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہِ مقدسہ کے نیاز مند حضرت آصف بن برخیااسم اعظم کو جاننے والے تھے۔ وہ ایک پل مارنے سے بھی پہلے بلقیس کا تخت آپ کے حضور حاضر فرمارہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ یہاں پر بھی مخالفین کیا فتو کی جڑیں، کیونکہ جومججزہ کے منکر ہیں وہ کرامت کے کب قائل ہو سکتے ہیں۔

لیکن میہ بیچارے سخت پریثان ہیں کہ کیا کریں اور کدھر جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا میں معلق مجالِ خن زیادہ کے اولیاء کا میہ حال ہے جس سے وہائی کی عقل دنگ ہے تو پینمبر کے متعلق مجالِ خن زیادہ تنگ ہے اورا تکارنہ کریں تو بھی باعث ذلت وننگ ہے۔

چنانچ عدة القارى شرح بخارى ميس ب

فيه دلالة على انه اخبرنى المجلس الواحد بجميع احوال المخلوقات من ابتدائها الى انتهائها و في ايراد ذلك كله في مجلس واحدامر عظيم من خوارق العادة كيف و قد اعطى مع ذلك جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم .(عرة القارى حريم ١٣١٢)

فان سوديشتى يريد بالقران الزبور لانه قصد اعجازه من طريق القراء ة و قد دل الحديث على ان الله تعالى يطوى الزمان لمن يشاء من عباده كما يطوى المكان لهم ولهذا باب لا سبيل الى ادراكه الا بالفيض الربانى .

(الرقاد الفاتح عصمه)

اس عبارت سے بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے لئے زمانہ کو طے وبسط کرتا ہے جو بہت تھوڑا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیّدنا داؤد علیہ الصلوٰ قر والسلام زبور شریف کوزین کس چکنے سے پہلے ختم فرما لیتے اور حضرت علی مشکل کشارضی اللہ تعالیٰ عندا یک پاؤل رکاب میں رکھتے اور دوسرار کھنے تک قر آن کریم کوختم فرما لیتے۔

عن على رضى الله تعالى عنه لو طويت لى الوسدرة لقلت في الباء من بسم الله سبعين جملا .

مولانا نورالدین عبدالرحمٰن جامی رحمته الله السامی فحات الانس فی حضرات القدس میں فرماتے ہیں۔ملاحظ فرمائے:

عن بعض المشائخ انه قراء بقرون حين استلم الحجر الاسود والركن الاسعد الى حين وصول محاذات باب الكعبة الشريفة و القبلة المنيفة و قد سمعه ابن الشيخ شهاب الدين سهروردى منه كلمة و حرفاً من اوله الى اخره قدس الله اسرارهم نفعنا ببركة انوارهم.

لینی بعض مثار کے منقول ہے کہ انہوں نے ججرا سود کے استلام سے دروازہ کعبہ نثریف پڑھ لیا اور ابن شخ شہاب الدین سے دروازہ سے دروی نے کلم کلمہ اور حرف اول سے آخر تک سنا۔

ہے جس کے صاف معنی ہمیشہ غیب کی خبر دینے والے کے ہوتے ہیں یااس طرح سمجھ لیجئے کہ پنجی براللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کا مخبر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا وعدم رضا فی الاموراعلیٰ درجہ کاغیب ہے کیونکہ پیغیبراس لئے تشریف لائے کہ لوگوں کو بتلا دیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس میں نہیں۔ بید دونوں با تیں غیب ہیں جس چیز کاعلم اور وں کو نہ ہو ۔ وہ نبی کو ہوتا ہے اور نبی وہ ہے جوغیب کی خبریں دے۔ تو بیٹا بت ہوگا کہ علم غیب ہوتو بی نبیں سکتا کہ نبی کوعلم نہ ہوا ورا طلاع غیب ہوتو بی نسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی لوگوں کو جسی مطلع فرما سکتے ہیں کہ انہیں علم غیب ہو۔

قرآن كريم كي آيت اوراس كي تفيير ملاحظ فرمائية:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ (ب ٣ مورة كور) اوريني غيب بتاني مِن بخيل نهيس .

حضرت محی السنة علامه بغوی رحمه الله تعالی تفسیر معالم التزیل میں اسی آیت شریفه کے تحت فرماتے ہیں:

على الغيب و خبر السماء وما اطلع عليه من الاخبار والقصص بضنين اى بخيل يقول انه ياتيه علم الغيب فلا يبخل به عليكم و يخبركم ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ـ

(الفيرمعالم التزيل جزءالسابع ص٢١٦مطبوعممر)

حضور صلی اللہ علیہ دسلم غیب پر اور آسانی خبروں پر اور ان خبروں وقصوں پر بخیل نہیں ہیں۔ مرادیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے ہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے ہیں ہے کہ جب کی محمد دیتے ہیں ہے کہ جب کہ کائمن چھپاتے۔

صاحب معالم النزيل كے كلام سے واضح ہوگيا كەحضورعليه الصلوة والسلام كوعلم غيب ہے۔ جبجی وہ لوگوں كومطلع فرماتے ہیں۔ لیعنی اس حدیث میں ولالت ہے اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں صدیث میں ولالت ہے ایک ہی مجلس میں مخلوقات کے ابتداء سے انتہا تک جملہ حالات کی خبر دی اور ایک ہی مجلس میں سب کا بیان فرما دینا ایک بڑا مجزہ ہے اور کیونکر نہ ہو جبکہ حضرت کوئی تعالی نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔
فرمائے ہیں۔

اس مدیث کی شرح سے واضح ہو گیا کہ حضور آقاسیّد یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی مجلس میں ابتدائے آفرینش سے لے کر دخول جنت و دوزخ تک جمیع احوال کی خبر دینا بہت برام مجز ہے۔

لیکن ظالم حاسدین وہ راستہ اختیار کریں گے جومعجزہ کے خلاف ہو۔ کیونکہ ایسے اعتر اضات کرنے والے معجزہ کے انکاری ہیں درحقیقت وہ نبوت کے بھی منکر ہیں۔

تحقيق نبوت اور

علمغيب

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یا یہا النبی کہہ کرخطاب فرمایا ہے جس کے معنی ہے ہیں: اے خبر دینے والے ۔ اگر اس خبر سے صرف دین کی خبر مراد ہوت ہر مولوی معاذ اللہ نبی ہوا اور اگر دنیا کے واقعات مراد ہوں تو ہرا خبار ریڈ یو خبر دینے والا نبی ہوجائے ۔ معاذ اللہ ۔ تو معلوم یہ ہوگا نبی کے معنی یہ ہیں غیب کی خبریں دینے والا ۔

جيما كمصاحب موابب اللدنيفرماتي بين:

النبوة ماخوذة من النباء بمعنى الخبراي اطلعه الله على الغيب (قطلاني

كرنبوت اطلاع على الغيب كاعين بي يالازم نبي بروزن شريف صيغه صفت مشبه كا

گرجس کواپی نبوت اور رسالت پرچن لے پس ظاہر فرما تاہے جس پر چاہتا ہے غیب تا کہ ان کی نبوت پر دلیل پکڑی جائے ان غیب چیز وں ہے جس کی وہ خبر دیتے ہیں پس بیان کام مجز ہ ہے۔

ان دلائل سے بیمعلوم ہو گیا کہ نبی کا امورغیبید کی خبر دینا بیان کامعجز ہ اور نبوت کی دلیل ہے کہ انہیں اللہ تعالی عَلم غیب عطافر مادیتا ہے۔

شرح عقا كرس يوه كتاب م جوحفيد كعقا كديل ورى كتاب م :
و بالجملة العلم الغيب امر تفروا به الله تعالى لا سبيل اليه
لعباد الاعلام او الهام بطريق المعجزه او الكرامة او ارشاد الى
الاستدلال بالا مالات فيما يمكن فيه ذلك ولهذا ذكر
الفتوى ان قول القائل عندروية همالة القمر يكون مطرا
مذعيا علم الغيب بعلامة الكفر (شرع عائش)

حاصل کلام یہ ہے کہ علم غیب کا ایک ایباامر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس ہے متفرد ہے۔ بندوں کواس کے حصول کا کوئی طریقہ نہیں گر اللہ تعالیٰ بطریق وحی یا الہام کے بتائے یا بطریق معجزہ یا کرامت کے استدلال کرنا علامت ہے جس میں ممکن ہوااس لئے قاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ چا ندکے ہارکود کھے کرکوئی غیب کا مدعی بن کر کھے کہ پانی برسے گا یہ کفر ہے۔

اس عبارت سے بیمعلوم ہوا کہ بندوں کاعلم بالغیب کے حصول کا کوئی ذریعین مگر اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور وجی اور الہام کے ذریعہ سے بطور معجز ہ اور کرامت کے ہوتا ہے کیونکہ علم غیب ہی نبوت کی دلیل اور معجز ہ ہے۔

اب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کاعلم غیب سے مطلع ہونا ازروئے قرآن ملاحظہ ایجے:

وَتِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ (ب٣١،٣٤،٥٥٥)

علامه علاء الدين صاحب تفير خازن الى آيت ك تحت فرمات بين: يَقُولُ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخُلُ بِهِ عَلَيْكُمْ بَلُ يُعَلِّمُكُمْ \_ (النيرالخازن جزء المالح ص ٢٢٥)

حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پراس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کوسکھاتے ہیں۔

ثابت ہوگیا کہ علم غیب پرمطلع ہونا یہ اصل نبوت کی دلیل ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ جس کومقام نبوت پر پیند فر مالیتا ہے انہیں علم غیب عطافر مادیتا ہے۔

علامه خازن دوسرے مقام پرآیت و لا یُحیطُون بِشَیْءِ مِّنْ عِلْمِهِ کے ماتحت فرماتے ہیں:

يعنى ان يطلعهم عليه وهم من الانبياء و الرسل وليكون ما يطلعهم عليه من علم غيبه دليلا على نبوتهم كما قال الله تعالى فلا يُظهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ

(تغیرخازن جزالاول م ۲۵ مطبوعه مر) الله تعالی ان کواپنے علم پراطلاع دیتا ہے اور وہ انبیاء ورسول ہیں تا کہ ان کا علم غیب پرمطلع ہونا ان کی نبوت کی دلیل ہو۔ جسیا کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ نہیں ظاہر کرتا اپنے خاص غیب پرکسی کو مگر اس رسول سے کہ جس سے راضی ہوجائے۔

علامه موصوف تفسیر خازن میں تیسرے مقام پر آیت عالم الغیب فلا یظہر کے ماتحت فرماتے ہیں: ماتحت فرماتے ہیں:

الامن يعطفيه لرسالة و نبوته فيظهر على مايشاء من الغيب حتى يستدل على نبوته بما يخبربه من المغيبات فيكون ذلك معجزة له . (تفيرفازن ١٩٣٥ج ممر)

جن باتوں کے ساتھ مسلمان کے لئے ایمان لا نالازم ہان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے استے تک انقال نہیں فرمایا جب تک کہ اللہ تعالی نے انہیں دنیا وا خرت کے تمام مغیبات برمطلع نہیں فرمایا وہ انہیں اس طرح جانتے ہیں جس طرح یقینی اور آ تکھوں دیکھی بات ہوتی ہے جسیا کہ حدیث میں وارد ہے کہ میرے لئے دنیا بلند فرمائی گئ ہوتی ہے۔ میں اس کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور جو چیز قیامت تک اس میں ہونے والی ہا ہے بھی دیکھ رہا ہوں جس طرح میں ہاتھ کی تھیلی کی طرف دیکھ رہا ہوں اور یہ تھیلی کی طرف مطلع ہوں اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ بہشت ودوز نے اور وما فیہا پر مطلع ہوں۔ اور ان باتوں کے متعلق احادیث تو اتر کے درجہ تک پہنچ چی مطلع ہوں۔ اور ان باتوں کے متعلق احادیث تو اتر کے درجہ تک پہنچ چی

ثابت ہوا کہ اللہ بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالی نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوجمیع علوم غیبیہ پر مطلع فر ما دیا ہے۔ قیامت تک کی کوئی شے آپ سے خفی نہیں ہے۔

لیکن دشمنان دین کی رسول دشمنی اس حد تک بہنچ چکی ہے کہ وہ آپ کے علم غیب شریف کوحیوانات کے علم سے تشبیہ دیتے ہیں۔جبیبا کہ ظاہر ہے ملاحظہ فرمائیے:

مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین مخالفین کی زبانی

و مابید دیوبند میه کے حکیم الامت مولوی انثر ف علی تھا نوی اپنی کتاب'' حفظ الایمان'' میں رقمطراز ہیں: اور پیغیب کی خبروں میں سے ہے جوہم آپ کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت شریف میں انباء جمع کا صیغہ ہے اور مضاف ہے لفظ غیب کی طرف اور صیغہ جمع مضاف مقتضی ہے۔استغراق کا جوعلم نحو ومعانی واصول میں ثابت ہے۔ لانہ آئیہ تیشر افریض جمور گریا ہے معزیر کی لائے قبالل نے حضہ صلی لائے علی سلم کرتے اور

لہذا آیت شریف نص ہوگی اس معنی پر کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مغیبات پر اطلاع فرمادی۔ بعض بذریعہ وقی جلی اور بعض بذریعہ وقی فی اور نو حیها کی صمیر انباء الغیب کی طرف را جع ہوگی۔ اس لئے کہ یہی قریبی مرجع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنك الا كافة للناس لیکون حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنك الا كافة للناس لیکون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے نبی نذیبر اسارے عالمین کے نبی ہیں اور نبوت بھی وائی ہوتی ہے۔ بالفرض اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھوفت کے لئے معاذ اللہ اس خبر سے بعلم سمجھا تو اس اعتقاد کی بنا پر وہ اتنی دیر تک منکر نبوت رہے گا۔

یمی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ملاحظہ فر مائیے:

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم برايمان

حضرت حافظ الحديث شخ احمد مالكي وخازن وجمل وصاوي نے حضور صلى الله عليه وسلم كا جميع علم غيب پرايمان ركھنا واجب فر مايا ہے۔ ملاحظه فر مائيے:

وَالَّذِى يَجِبُ بِهِ الْإِيْمَانُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَسْتُ عَبَيْ يَعِينِ كَمَا يَسْتُ عَيْنُ يَقِينٍ كَمَا وَرَدَرُفِعَتُ لِيَ اللَّهُ نَيَا وَالْاخِرَةِ فَهُو يَعْلَمُهَا كَمَا هِي عَيْنُ يَقِينٍ كَمَا وَرَدَرُفِعَتُ لِي اللَّهُ نَيَا فَأَنَا انْظُرُ الدَّهَا وَاللَّي مَا هُو كَانَ فِيهَا كَمَا الشَّرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ غَيْرُ النَّظُرُ اللَّي كَفِي هلذه وَرَدَ إِنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا تَرَادَتُ بِهِ الْاَخْبَارُ للْكِنُ الْمَرْ بِكِتُمَانِ الْبُعْضِ فَيْرُ اللَّهُ مَا مُو يَكِتُمَانِ الْبُعْضِ

(خازن، جمل، صاوی، وغير ما)

# مخضرطور پریادر کھئے

(1)

المدار في الحكم بالكفر على الظواهر ولا نظر للمقصود ولا بقرائن حاله

(4)

و قد ذكر العلماء ان التهور في عرض الانبياء و ان لم يقصدا سب كفر .

> تلقیح اور الحدیث شخ اور مصطفیٰ صلی اللّه علیه وسلم

> > شبه

منکرین کامیجی کہنا ہے کہ مدینہ منورہ میں انصار باغوں میں نر درخت کی شاخ مادہ درخت میں انصار باغوں میں نر درخت کی شاخ مادہ درخت میں لگاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کواس فعل سے منع فر مایا تو انہوں نے اس کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی تو آپ نے فر مایا:

ملیہ وسلم کی خدمت میں کی تو آپ نے فر مایا:

مایہ وسلم کی خدمت میں کی تو آپ نے فر مایا:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

كدونياكامورمين تم مجهد الياده جان والعامو

معلوم ہوا کہ آپ کواس تی ہے رو کئے سے بیلم نہ تھا کہ پھل کم آئیں گے۔لہذا الابت ہوا کہ آپ کواس دنیاوی امر کاعلم نہ تھا جبھی فر مایا کہ دنیا کے کاموں میں تم مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو۔ "پھرید کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر چہ بقول زیر حجے ہو تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل۔اگر بعض علوم غیبیہ ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ایساعلم تو زید وعمر و بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے حاصل ہے۔"

(حفظ الايمان ص ١٥ اس١)

دیکھا آپ نے ان شاتمانِ رسول نے کس جرائت و بے باکی کے ساتھ آقائے دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وشان میں بیتو ہین کی ہے کہ حضور کی کیا تخصیص ایساعلم غیب تو زیدو عمر دو بکر بلکہ جمیع حیوانات کو حاصل ہے۔

یعنی جیساعلم ہر بچے، پاگل،حیوان اور چو پائے کو ہے ایسا ہی علم حضور صلی الله علیہ م کا ہے۔

(استغفرالله) بتائے اس سے بڑھ کراور کیا گتاخی وظلم ہوسکتا ہے کہ سیّد عالم صلی الله علیہ وسکتا ہے کہ سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم کے علم شریف کو چو پایوں اور حیوانوں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی جارہی ہے۔ اور بہتو ہیں نبوی متفقہ طور پرموجب کفرہے۔

اب میں مخالفین سے دریافت کرتا ہوں کہ اگر بعینہ یہی عبارت علماء دیوبند پر چسپاں کرکے یوں کہا جائے کہ بعض علوم میں علاء دیوبند کی کیا تخصیص ایساعلم تو زید وعمر و بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔

تو کوئی ان میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ان حفرات نے اپنے علم ہے کتفیص کا نشانہ صرف علماء کے لئے بھی ایسا تصور کیا ہوگالیکن افسوس کہ انہوں نے علم کی تنقیص کا نشانہ صرف جناب آقام صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنایا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ ان حضرات کاعلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان ہے کہ آپ کے علم شریف کو چو پایوں اور حیوانوں کی مثل سیجھتے ہیں۔

بواب:

اس صدیث کی میں کس لفظ کا بیر جمہ ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بیفر مایا ہو کہ تم (مجھ سے زیادہ) جاننے والے ہو۔ انتم اعلم بامور دنیا کم کا تر جمہ تو بیہ ہے کہ تم اپنے دنیا کے کام کو ہی جانولیکن عدم علم مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم ثابت کرنے کے لئے ان حصرات نے حدیث کا ترجمہ اپنی طرف سے ایجاد کر ڈالا ہے۔

یہ تو ہے ان حضرات کی حالت۔اب میں یہی حدیث مع شرح کے پیش کئے دیتا ہوں۔علامہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری شرح شفا بحث مجزات میں ای حدیث تقیح کا جواب علامہ سنوسی ہے بھی نقل فرماتے ہیں:

ومن معجزاته الباهرة اى اياته الظاهرة (مما جمعه الله له من العوارف) اى الجزئية (والعموم) اى الكلية والمدركات الظنية واليقينية والاسرار الباطنة والانوار الظاهرة (وخصه) من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا و الدين اى مايتم به اسلام الامور المدنيوية والاخروية واستشكل بانه صلى الله تعالى عليه وسلم وجد الانصار يلحقون النخل فقال لو تعالى عليه وسلم وجد الانصار يلحقون النخل فقال لو تركتموه فتركوه فلم يخرج شيئا او خرج شيعا فقال انتم اعلم بامر دنيا كم قال الشيخ السنوسي ارادان يحملهم على فرق العوائد في ذلك الى باب التوكل واما هناك فلم يتمثلوا في سنة او فقال انتم اعرف بديناكم ولو امتشلوا او تحملوا في سنة او سنتين لكفوا امر هذه المحنة

(شرح شفاء علامة اری دهمة الشعلیه جزالاول ص ۲۰۰) حضور صلی الله علیه وسلم کے روش معجزات اور ظاہر آیات میں سے وہ بیہ ہجو الله تعالیٰ آپ کے واسطے معارف جزئیر اور علوم کلید اور مدرکات ظنیہ اور

بقینیہ اور اسرار باطنہ اور انوار ظاہرہ جمع کے اور آپ کو دنیا و دین کی تمام مصلحوں پراطلاع دے کرخاص کیا۔ اس پر یہ اشکال وارد ہوسکتا ہے کہ ایک مرجہ حضرت نے ملاحظ فر مایا کہ انصار تھے نخل کررہے تھے بعن خرماک نزگ کلی کو مادہ کی کلی میں رکھتے تھے تا کہ وہ حاملہ ہواور پھل زیادہ آئے۔ آپ نے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا کہ اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے چھوڑ دیا تو پس پھل نہ آئے یا کم اور خراب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیتے تو اجھا تھا۔ انہوں نے خرمایا کہ ای کو خرق و خلاف کو اگر سنوی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرق و خلاف کو اگر پر را پھیختہ کرنے اور باب تو کل کی طرف میں مینی نے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے اطاعت نہ کی اور جلدی کی تو حضرت نے فرمادیا کہ این کہ این کی اور جلدی کی تو حضرت نے فرمادیا کہ این کہ اور کا موں کو تم جانو۔ اگر وہ سال دوسال اطاعت کرتے فرمادیا کہ اخرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کرتے تو آئیس تنتی کی اور تلقی نہ کرتے اور امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کرتے تو آئیس تنتی کی خت نہ اٹھانی پڑتی۔

علام علی قاری اور سنوی کی شرح سے کتناصاف واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑ دیا۔ جب پھل کم آئے تو آپ نے ان کو تھوڑ دیا۔ جب پھل کم آئے تو آپ نے فرمایا تم اسنے دنیادی کاموں کو جانو۔ اگر وہ آپ کے حکم کی سال دوسال اطاعت کرتے تو انہیں تلقیح کرنے کی محنت نہ کرنی پڑتی اور آپ نے ان کو باب تو کل تک پہنچا دسنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کو دینی و دنیاوی تمام صلحوں پرمطلع فرما دیا ہے۔ بتائے اس حدیث میں ایک لفظ ایسا ہے جس کے بیم عنی ہوں کہ تم (مجھ سے دیا ہے۔ بتائے اس حدیث میں ایک لفظ ایسا ہے جس کے بیم عنی ہوں کہ تم (مجھ سے زیادہ) جانتے ہویا اس واقعہ میں علم نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی ہو۔

اس سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بے علم ہونے کی دلیل لینا اول درجہ کی خباشت نہیں تو کیا ہے۔ خباشت نہیں تو کیا ہے۔

چنانچ ملاعلی قاری رحمة الله عليه دوسرے مقام پرشرح شفاشريف ميں اس حديث

# واقعه بئر معونها در مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

مخالفین میر کھی کہا کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ چندلوگ آپ میر سے ساتھ کر دیں جومیری قوم کو دین کی نبلیغ کریں۔ اگر وہ اسلام لے آئیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ جلیل القدر قاری اس کے ہمراہ کر دیئے تو ان کو غدرو بے وفائی ہے شہید کر دیا گیا۔ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یوں شہید کر ڈالے جائیں گے تو آپ انہیں روانہ کیوں فرماتے۔

اس قصہ کو پیش کرنے سے مخالفین کا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کداگر آپ کو پہلے سے

جواب:

معلوم ہوتا کہ شہید کرد ئے جائیں گوتو آپ آئیں کول روانہ فرماتے۔ کس قدرافسوں ہے کہ بیظالم کیا سمجھ گئے ۔ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم باوجود علم کے کیوں آئییں روانہ نہ فرماتے آخر روانہ فرمانے کا باعث کیا۔ صرف صحابہ کی حفاظت جان یا پچھاور بھی۔ ہوش کیجئے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صلے اور ہمتیں معاذ اللہ آپ کی طرح نہ تھیں کہ محض تن پروری مقصود ہوتی ۔ جان کے لائے میں دینی خدمت سے بازرہ سکتے اور اس خیال سے کہ یہاں جان عزیز نذراشاعت اسلام ہوتی ہے درگز رکر جاتے ہر چند کہ حضور سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے پیش آنے والے جملہ واقعات ظاہر ہیں۔ گریہ موقع درگز رکرنے کا نہیں کہ ایک شخص اشاعت اسلام کے لئے وعاکرتا ہے کہ اے حضور اپنے نیاز مندوں کو اس کی قوم کی ہدایت کے واسطے بھیجے دیں اور ا ۔ یہ بھواب دیں کہ ہمیں اشاعت اسلام اور ہدایت خلق سے جان

#### كے من ميں فرماتے ہيں:

وعندى انه عليه السلام اصاب في ذلك ولو ثبتوا على كلامه لفاقوا في الفن والارتفع عنهم كلفة المعالجة فانما وقع التغيير بحسب جريان العادة الاترى ان تعوديا كل شيء او شربه يتفقده في دمه و اذا لم يجده يتغير عن حاله فلو صبروا على نقصان سنة او سفتين لرجع النخيل الى حاله الاول و ربحا كان يزيد على قدره المعمول و في القصبة اشاره الى التوكل و عدم المسالغة في الاسباب و غفل عنه ارباب المعالجة من الاصحاب والله اعلم بالمواب

(شرح شفاشريف جلد اني ص ٣٣٨)

چنا نچ علام قيمرى رحمة الشعليه سي فصل الخلاب مين فقل ہے: وَكَا يَعُورَبُ عَنُ عِلْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَ مِنْ حَيْثُ وَرُتْبَةٍ وَإِنْ كَانَ يَقُولُ ٱنْتُمْ عَلَمُ بِأُمُورِ دِيْنِكُمْ .

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین و آسان میں کچھ ذرہ بھر بھی پوشیدہ نہیں

اگرچہ بشریت کے اعتبار سے ریفر مادیں کہتم دنیا کا کا مجانیۃ ہو۔
ان دلائل سے ریٹا بت ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئما م دنیاوی امور کاعلم ہے۔
زمین و آسان میں کوئی ذرہ ایسانہیں جو کہ آپ سے بوشیدہ ہوا در اگر وہ اس نقصان کو پچھ
سال دوسال برداشت کر لیتے تو انہیں نفع بھی ہوتا اور یہ محنت نداٹھانی پڑتی تو معلوم یہ ہوا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئمام امور دنیاوی کاعلم ہے۔ دنیا کا کوئی امر قیامت تک کا آپ
سے خفی نہیں ہے۔ آپ توساری دنیا کو کف دست کی شل ملاحظہ فرمارہے ہیں۔

ہوئی کہ سیدالکا نئات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوکر ماجرابیان کیا جائے۔ حارث نے اس سے اٹکارکیا اور کہا کہ اب بہم پینچی ہوئی شہادت بہت غنیمت ہے۔ چنانچہ انہوں نے کفار سے مقاتلہ کیا اور ان میں چار آ دمیوں کوئل کر کے خود بھی شہید ہوگئے۔ (کذانی صحیم سلم شریف و مدارج الدہۃ)

اب یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا شوق شہادت ہوتا ہے کہ انہوں نے امن و عافیت کو چھوڑ کر شہادت حاصل کرنے میں سعی فرمائی اور کا میاب ہوئے۔

اب جس طرح کوئی مسلمان ینہیں کہ سکتا کہ صحابہ کرام نے قصداً و دیدہ و دانستہ اپنی جان ہلاکت میں ڈالی اورخودکشی کی۔

ای طرح بیکہنا بھی کسی ایمان والے کا کام نہیں ہے کہ فخر عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دید و ٔ دانستہ صحابہ کوروانہ فر ما کرفل عمد کاار تکاب کیا۔العیاذ باللہ۔

بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جانیں راوخدامیں نذر کیں اور ان جانوں کے لئے اس سے عمدہ طور پر کام آنے کا موقع نہ تھا۔ جان کی بڑی قیمت یہی تھی کہ راہِ خدامیں نثار ہوگئیں۔

میکہنا کہ اس حادثہ کا گر حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کوعلم ہوتا تو صحابہ کونہ جیجے اور صحابہ کو علم ہوتا تو وہ نہ جاتے۔ بیصری سرور دو جہاں حبیب خدا علیہ الصلوٰ ق والسلام اور جلیل القدر وقر اصحابہ عظام علیم الرضوان پر الزام لگانا ہے۔ جب جان تصدق کرنے کا موقع آتا اور بیہ بیجھے کہ جان جاتی ہے تو درگز رکر جاتے اور لوگوں کی طرح خیال کرتے کہ کون مفت خطرہ میں جان ڈالے۔ کا حول وکلا فُوَّة واللا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِیْم

توبہ سیجے صحابہ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیشان نہیں کہ د ین پر جان نثار کرنے سے در لیخ کر جا کیں۔ جان جاتی دیکھیں تو اسلام کی اشاعت کے پاس تک نہ آگیں بلکہ یہ حضرات جب سجھ لیں کہ اب جان نذر کرنے کا موقع ہے تو ہوی خوشی اور زیادہ محبوب ہے۔ وہاں جو جا کیں گے وہ مارے جا کیں گے۔اس لئے خوف جان اس موقع پراعلاء کلمت الله میں ہی کوشش نہیں کی جاتی ۔ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . .

یہ سبخرافات ہیں وہاں بمقابلہ اعلاء کلمتہ الحق کے جان کی کچھ پروانہ تھی اور خود صحابہ کرام کوشوق شہادت اگد گدار ہا تھا اور جوش میں بھرے ہوئے تھے شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ چنانچہ ای واقعہ بئر معونہ میں مقاتلہ کرنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ما جمعین جب شہید ہو گئے اوران میں سے حضرت منذر بن عمرضی اللہ عندرہ گئے تو کفار نے ان سے کہا آپ چاہیں تو ہم آپ کو امن ویں مگر آپ کے آرز و مند شہادت دل نے ہر گزنہ مانا اور آپ نے بمقابلہ شہادت کے امن کو قبول نہ فر مایا۔

(كذافى مدارج العوت جلدوه ص ١٨١ كتب صحاح)

یہاں تک تو تھا یہ کہ سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین پر جان تصدق کرنے ہی کے لئے روانہ فرمایا تھا اور حضور صلی الله علیہ وسلم کوعلم تھا کہ بیسب شہید ہو جا کیں گے۔

گر جولوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قبل واقعہ علم شہادت صحابہ سلیم کر لینے سے حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کی طرف قتل عمد کی نسبت کرنا پڑے گی۔ گی۔

تو کیا وہ حضرت منذرابن عمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عند پرخود کشی کا الزام لگائیں گے کہ انہوں نے باوجودامن پانے کے شہادت ہی کو اختیار فر مایا اور اس طرح حضرت عمرو ابن امیضم کی اور حادث پر بھی کہ رید حضرات اونٹوں کو چراگاہ میں لے گئے تھے۔ جب والیس آئے اور لشکر گاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پرندوں کو لشکر کے گرد دیکھا اور گردوغبار اللہ اس اللہ عنم کو شہید اللہ اور اصاب رضی اللہ عنم کو شہید دیکھا تو آبس میں مشورہ کرنے گئے۔ اب مصلحت کیا ہے۔ عمرو بن امیہ ضمری کی رائے دیکھا تو آبس میں مشورہ کرنے گئے۔ اب مصلحت کیا ہے۔ عمرو بن امیہ ضمری کی رائے

ایک شخص نے جوان کے پیچے تھا ان لوگوں کے اشارہ سے ان پر جملہ کیا اور نیزہ مارا کہ وہ حرام کے بدن کے دوسری طرف نکل آیا۔ اس حالت میں حرام بن ملحان کی زبان سے جو کلے نکلے ہیں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والوں کواس کا پچھ لطف آئے گا۔ حالت تو یہ کہ نیزہ سینے سے پار ہوگیا۔ اب خون چرہ اور تمام بدن کور کین کر رہا ہے اور زبان پر کیا کلمہ مبارک ہے:

الله اكبر فزت و رب الكعبة

رب کعبہ کی قتم میری آرز و پوری ہوگئ اور مطلب حاصل ہوگیا مرادل گئی۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تغییل پورے طور پر ہوئی رتبہ شہادت ملا۔ سجان اللہ! ایک توبیدل تھے جو یوں دلیرانہ سیّدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تغییل میں جان نذر کرتے تھے۔

اورایک بیزماند م کسیدالعالمین علیالصلوة والسلام کیم کی تنقیص اور حضور اقدی سلی الشعلیه وسلم کی صفت کمال کی انکار میں رات دن سرگرم ہے۔
اس طرح علامہ خازن اور صاحب مدارج النبوت نے کسی ہے:
ف حما نزلوها قال بعضهم لبعض ایکم یبلغ رسالة رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اهل هذا الماء فقال حرام بن ملحان انا فخرج بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم انی عامر بن طفیل و کان علی ذلك الماء فلما اتاهم حرمین ملحان لم ینظر عامر بن الطفیل فی کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم انی ملحان لم ینظر عامر بن الطفیل فی کتاب رسول الله صلی الله صلی الله صلی الله علیه وسلم الیک و انی اشهد ان لا اله الا الله وان محمداً عبده و رسوله فأمنوا بالله و رسوله فخرج الیه رجل من کسر البیت یرصح فضر به فی جنبه حتی خوج من الشق من کسر البیت یرصح فضر به فی جنبه حتی خوج من الشق

شوق سے جان نذرکریں جیسا کہاو پر صحابہ کے واقعات سے ثابت ہو چکا ہے۔ میں پہلے ہی سیر شوق سے مقتل میں جھکادوں کے جان اگر خنجر فولاد تمہارا تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سے واقف ہونا کس طرح مانع روانگی ہوتا۔

اب بحد الله تعالی مخالفین کابیاعتراض بالکل باطل ہوگیا اور حضور صلی الله علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو باوجود پیش آنے والے واقعات پر مطلع ہونے کے روانہ فرما وینا قابل اعتراض ندر ہا۔ پھرآپ کابیر وانہ فرمادینااگر چیکسی طرح قابل اعتراض نہیں۔

اگراللہ تعالی عقل وایمان نصیب فرما دے تو معلوم ہو کہ آپ کی اس میں بہت ی مصلحتیں اور حکمتنیں تھیں کہ ان سب کاعلم یہی خاصانِ خدا ہی کو ہے۔

ائی واقعہ برُ معونہ میں صحابہ کا دلیری اور جوانمر دی کے ساتھ تھم پیغیبر خداصلی اللہ علیہ واقعہ برُ معونہ میں صحابہ کا دلیری اور جوان دینے میں خوش ہونا عجیب قابل یادگار اور جان دینے میں خوش ہونا عجیب قابل یادگار اور دل پراثر کرنے والی بات ہے جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی قوتِ ایمانی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ ہوتا ہے اور خلق اللہ کوالیے پراثر واقعات سے ہدایت ہوتی ہے۔

جیسا کہ بخاری شریف بیں ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین بڑن معونہ پر پنچے اور انہوں نے حضور سرا پانور محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب مرغوب حرام بن ملحان کو دیا کہ عامر بن طفیل کے پاس لے جا کیں حرام دو شخصوں کو ہمراہ لے کرروانہ ہوئے۔ جب اس قوم کے نزدیک پہنچے ان دونوں شخصوں سے کہا کہتم کیمیں پر رہومیں جاتا ہوں۔ اگر ان لوگوں نے مجھے امن دی تو تم بھی چلے آنا اور اگر مجھے مار ڈالا تو تم اصحاب کے ساتھ جاملنا۔ پھر حرام ابن ملحان نے ان لوگوں سے کہا امن دوتو میں تہہیں خدا کے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاؤں۔ حرام ابن ملحان گفتگو کر رہے تھے کہ بی کلاب میں ایک اور شخص حیار بن سلمہ بھی انہی کفار میں تھا۔ اس سے منقول ہے کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کے نیزہ مارا اور دوسری طرف نکل آیا تو میں نے ان کی زبان سے میکلمہ سنا:

فزت والله

اور بیددیکھا کہ وہ آسان کی طرف اٹھائے گئے۔اس وقت مجھے بی فکر ہوئی کہ اس لفظ ہے کیا مراد تھی تو میں فیاک بن سفیال کلائی کے پاس گیااور انہیں تمام حال سنایا۔ کہنے لفظ ہے کیا مراد بی کھی کہ خدا کی قتم میں نے مراد پالی۔ میں نے بیان کرفیاک سے کہا کہ مجھے مسلمان کر لیجئے اور میں مسلمان ہوگیااور بیرواقعہ میرے اساام لانے کے باعث ہوا۔ سجان اللہ! سعادت مندول کو جسے اس حال کے مشاہدہ سے ایمان نصیب ہوا ویہ بی اس کے استماع سے بھی صدیا ہرکات حاصل ہوئے۔

خافین اب نوسجھتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع نہ دینے میں حکمتیں تھیں پھراطلاع نہ دینا علم نہ ہونے کومتلز مہیں۔

ہر چند کفار نے سوال کئے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت قیامت ہم طلع نہ فر مایا۔ پہر اگر بیراز تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے طاہر فر ما دیتے ۔اس سینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے ہزاروں رازمخزون تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے۔

پھر خالفین غیر کا یہ کہنا کہ حضرت کا یم ل کہ صحابہ کوروانہ فر مایا۔ بیا گرخدا کے عکم سے مانا جائے تو جنہوں نے ان صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا آنہیں بھی سزایا عذاب نہیں ملنا چاہئے کیوں کہ ان کا قتل بھی خدا کے حکم سے تھا۔ یعنی پھر جو کوئی براعمل کرتا ہے وہ خدا کے حکم سے تھا۔ یعنی پھر جو کوئی براعمل کرتا ہے وہ خدا کے حکم سے جاس کو سز انہیں ملنی چاہئے۔ اسی لئے نبی اللہ کو اس حادثہ سے بے خبر ماننا پڑے گا ورنہ آپ علم ہوتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا انہوں نے صحابہ کرام سے دھوکا کیا۔

ناظرين! آپ انصاف كى نظر يغور فرمائيس كدان ظالموں كى عدادت الرسول كا

الاحو فقال الله اكبو فزت و رب الكعبة (الخان ومدارج النوت) صحابه كى اس طرح جال نثاريال تو ايمان والول كے دلول ميں محبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تخم كارى كے لئے اسمبر ہيں۔

علادہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ دینے اور خل فرمانے میں بہت سی حکمتیں ں۔

چنانچاس واقعہ بر معونہ پر جب حارث رضی اللہ عنہ اپنے شوق سے مقاتلہ کرکے شہید ہوگئے اور عمر و بن امیضمری باتی رہ گئے اور عامر بن طفیل نے ان کوشہید نہ کیا۔
بیشانی کے بال پکڑ کرچھوڑ دیا اور مدینہ منورہ حاضر ہونے کی رخصت دی اور دریافت کیا
کہ ان شہداء سے آپ واقف ہیں۔ فر مایا کہ ہاں واقف ہیں۔ تب وہ اٹھ کرشہداء کے مقتل میں آیا اور ہرا یک کا نام نسب دریافت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی صاحب ایسے تم میں سے جن کی تعش یہاں نہیں ہے۔ عمرو نے فر مایا کہ ہاں عامر بن فہیرہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بندہ آزاد کردہ تھے۔ وہ ان میں نہیں ہیں۔ کہا وہ کیسے آدمی شہادت کے وقت میں نے پھشم خود دیکھا کہ وہ آسان کی جانب اٹھا لئے گئے۔
شہادت کے وقت میں نے پچشم خود دیکھا کہ وہ آسان کی جانب اٹھا لئے گئے۔

عامر بن طفیل کا ایبا عجیب وغریب واقعہ دیکھنا اورخوداس کو بیان کرنا اور پھراس جماعت کے قبل سے پشیمان نہ ہونا اور ایمان سے محروم رہنا تعجب خیز ہے اور اس کی کور باطنی اور شقاوت ازلی کی صاف نظیر ہے۔ گر پھر بھی وہ تو کا فرتھا۔

اور مسلمان صورت کے آئیتیں اور حدیثیں اور عجیب عجیب واقعات کتابوں میں در کھنے کے بعد بھی علاقت کتابوں میں در کھنے کے بعد بھی علم عظیم نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کا انکار ہی کئے جانا اور نصوص پاکر بھی مطمئن نہ ہونا بلکہ اپنے قیاسات فاسدہ اور اوہام باطلہ سے اس علم عظیم پراعتراض کرنا حیرت انگیز ہے۔اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ خالفین کودا قعہ برُ معونہ میں شہادت صحابہ سے عدم علم نبی کا جوشبہ پیدا ہوا ہے لازم ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کی شہادت سے بھی اللہ تعالی کو بے علم ہونا سمجھتے ہوں گر

جيا كقرآن مين ظاهر ي:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُوْنَ بِالنِّتِ اللَّهِ وَ يَقُتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ .

(پس،ع٠١٠، ١٠ العران)

بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور میرے نبیوں کو ناحق طور پرشہید کیا۔

علامه علاء الدين صاحب تفير خازن آيه يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ كَتَحْت فرمات بين: يبدى ان اليهود فتلت سبعين نبيا في اول النهار

(الخازن جزالا وع ٢٢ مطبوعه معر)

روایت ہے کہ یہود نے سر نبیوں کو پہلے ہی دن میں شہید کر ڈالا۔
اس آیت وتفیر سے واضح ہو گیا کہ معاذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ کو بیعلم ہوتا کہ میرے سر
انبیاء کو یہود نے شہید کر دینا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں بھیجا۔ اب بقول مخافین بی ثابت
ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کے شہید ہونے کاعلم نہ تھا۔
گویا کہ ان حضرات نے خدا تعالیٰ کو ان سر انبیاء کرام کی شہادت سے بے علم سمجھ
کھا ہے تو کیا تعجب ہے کہ اس کے محبوب حق علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سر صحابہ کرام کی شہادت سے بھی ہے کہ اس کے محبوب حق علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سر صحابہ کرام کی شہادت سے بھی بے کہ اس کے محبوب حق علیہ اللہ من ذلك

توان تمام مذکوره دلائل وواقعه صححه سے ثابت ہو گیا کہ حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کوستر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شہادت کاعلم تھا۔

علامة قسطلانی نے اور نیز صحاح کی کتابوں میں بیالفاظ مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستر قاریوں کوروانہ فر مانے سے بل بیاشارہ فر مادیا تھا۔

کتناصرت مظاہرہ ہے کہ معاذ اللہ نبی اللہ جن کا ہر کام رضائے الٰہی پر ہوتا ہے اور قرآن و سنت اور شریعت کے منبع ہیں وہ معاذ اللہ صحابہ سے دھو کہ کررہے ہیں۔

لیکن وہ بد بخت کیا جانیں کہ حبیب خدااشرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک ایک لمحدرضائے الٰہی کے مطابق ہوتا ہے نبی اللّٰد کا تو سب سے عظیم خاصہ یہ ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی رضااور عدم رضا کامخبرصا دق ہوتا ہے۔

کیا خدا کے نبی کے متعلق میر گمان کہ ان کا صحابہ کرام کوروانہ فرمانا۔ رضائے الہی کے خلاف تھا۔ استغفر اللہ۔ میرسلمان کا کا منہیں کہ وہ ایساحملہ مقامِ نبوت پر کرسکے۔ کیا خدا کے نبی اور عام لوگوں کا فعل کیساں ہوسکتا ہے۔

و كيهي الله كريم كالوابي محبوب عليه الصلوة والسلام كمتعلق كتناواضح ارشادموجود

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَولِى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُّوْحلى (پ،٥٤م،٥١ لَجُم) اوروه كوئى بات اپن خواهش سے نہيں كرتے ده تونہيں مگروى جوانہيں كى جاتى

قرآن کریم کی اس آیت سے خوب واضح ہوگیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وفعل رضائے الٰہی کے مطابق ہوتا ہے تو حضرت کا ستر قاریوں کو اشاعت اسلام کے لئے بھیجنا بیا بی خواہش ہے نہیں بلکہ رضائے الٰہی کے لئے تھا۔

ان لوگوں نے تقدیر الہی ہے بھی ہاتھ صاف کئے ہیں اور صحابہ کی شہادت بڑ معونہ میں جوالزام معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ بیصر ی طور پر خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ بیصر ی طور پر خدا تعالیٰ کی ذات پر ایک افتر اعظیم ہے اور جولوگ اس قل کے مرتکب ہوئے ہیں ان کواس بر فعل کی سزا ضرور ملے گی اور حضرت کا صحابہ کوروانہ فر مانا اور ان کا جانا بیا علاء کلمۃ اللہ کی خاطر تھا اور پھر ان صحابہ کا راوح ت میں شوق کے ساتھ جاں شار کرنے پر جوانہیں ورجہ شہادت نصیب ہوئے ہیں کیا کسی کو حاصل ہو سکتے ہیں ؟ ہرگر نہیں۔

**₹** ۲۲∠ **%** 

رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اُحد پہاڑ پر چڑھے۔ اُحد حرکت کرنے لگا (یعنی جوثِ مسرت ہے) آپ نے اُحد پر ضرب لگائی اور فرمایا: اُحد شہر جا تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔

غور فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اُحد پہاڑ پرضرب لگا کر فرماتے ہیں: اے پہاڑ! تھہر جا، تجھ پرایک نبی، ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔

اں حدیث ہے آ فتاب کی طرح روثن ہوگیا کہ حضور سیّدعالم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو حضرت سیّدنا عمر فاروق رضی اللّہ تعالیٰ عنه کا حضرت سیّدنا عثمان غنی رضی اللّہ تعالیٰ عنه کا بھی میام تھا کہ شہید کئے جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کتنا عرصہ قبل ان کی شہادت کی خبردے رہے ہیں۔

اَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کوشها دت

حضرت زید ، جعفراوررواحه رضی الله نهم کاعلم حضرت انس رضی الله عندے بخاری شریف ومشکو ة باب معجزات میں میروی ہے ملاحظ فرمائے:

عَنْ أَنْسٍ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَ جَعْفَرًا وَابُنَ رَوَاحَةَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَّاتِيَهُمْ خَبْرُهُمْ فَقَالَ آخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاصِيْبُ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبُ فَاصِيْبُ لَمْ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبُ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَان حَتْى آخَذَ الرَّايَةً سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ يَعْنِى وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَان حَتَّى قَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ (رواه النارى والمَالوَ وَصَرَت لِيهِ عَلَيْهِمْ حَرَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَرواه النارى والمَالوَ وَصَرَت زيد حضرت السَّرضى الله عنه كَتْ عِيل كه نِي صَلى الله عليه وسلم في حضرت زيد رضى الله عنه وحضرت ابن رواحه رضى الله عنه وحضرت ابن رواحه رضى الله عنه كَد

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انى اخشى عليهم اهل نجد

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مجھے اہل نجد ہے خوف آتا ہے۔
جس گروہ کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اظہارِ خوف فرمایا ہووہ تنقیص علم نہیں تا اور کیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نجدی گروہ گمراہ ہے۔ اگریہ ہدایت یا فتہ ہوتے تو حضرت کوستر قاری جھیجنے کی کیا غرض تھی۔ وہ اسی لئے کہ بیلوگ ہدایت کی طرف آجا کیں۔ اسلام کو قبول کرلیں لیکن بدنصیب نجد یوں نے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے سیّد عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ عظام کو شہید کر ڈالا۔ ماسل کرنے کے سیّد عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ عظام کو شہید کر ڈالا۔ اللہ تعالی فرقہ نجدیت دیا بنہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ۔

مناسب سمجھتا ہوں کہ ان صحابہ کے نام بھی باحوالہ درج کر دوں جن کی شہادت کی خبر نبی کر میصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت سے پہلے ارشاد فرما دی تھی تا کہ ثابت ہو جائے کہ آپ کواپنے صحابہ کی شہادت کاعلم تھا۔

مصطفی صلی الله علیه وسلم کوحفرت عمر رضی الله عنه اور حضرت عثمان رضی الله عنه کی شهادت کاعلم حضرت انس رضی الله عنه سے حدیث بخاری شریف مناقب ابو بکر اور ترمذی مناقب عثمان میں روایت ہے:

عَنْ انَسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا وَ اَبُوْبَكُو وَعُمَّمَ وَ عُثْمَ الْ فَرَجَفَ بِهِمْ فَفَرَجَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَثْبُتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَّ صِدِيْقٌ وَ شَهِيْدَانِ (جَارى) حفرت انس رضى الله عند كهتم بين كما يك مرتبه نبى صلى الله عليه وسلم اورآپ كمراه حفرت ابوبكر رضى الله عنه، حفرت عمرضى الله عنه اورحفرت عثان

مارے جانے کی خبرلوگوں کو پہلے سے دے دی تھی۔ چنانچہ پھرآپ نے اسی طرح بیان فر مایا که زید نے جھنڈ اہاتھ میں لیا اور شہید کیا گیا۔ پھر علم کوجعفر نے سنجالا اور وہ بھی شہیر ہو گیا۔ پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کولیا اور وہ بھی شہید ہوگیا۔آپ بیفر ماتے جاتے اور آنکھوں میں آنسوجاری تھے پھر آپ چنانچه جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ نے فرہایا اس کے بعد نشان کواس شخص نے لیا جو خدا کی تلواروں میں ہے ایک تلوار ہے یعنی خالد بن ولیدرضی الله عنه یہاں تک که الله تعالی نے

> ال حديث معلوم موگيا كه حضور عليه الصلوة والسلام كوحضرت زيدرضي الله عنه و حضرت جعفر رضی الله عنه وحضرت ابن رواحه رضی الله عنه کے شہید ہونے کاعلم تھا جھی آپ نے ان کے جنگ مونہ میں شہید ہوجانے کی پہلے ہی خبر دے دی اور پھر لطف پیے کہ حضورصلی الله علیه وسلم مدینه نثریف میں تشریف فر ما ہیں اور ملک شام میں اتنی دُور جنگ کے تمام حالات ملاحظہ فرمارہے ہیں کہ اب فلال نے جھنڈ الیا اور وہ شہید ہو گئے۔ پیج تو یک ہے۔

> > يارسول الله خدانے كيا آپ كوسب برآ گاه دو عالم میں جو کچھ جلی و خفی ہے مصطفي صلى الله عليه وسلم كو

شهادت حضرت عماررضي الله عنه كاعلم حضرت الى قماده رضى الله عنه على مسلم شريف ميس روايت ب: وَعَنُ إَسِى قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادِ حِيْنَ يَخْفُرُ الْخُنْدَقَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ بُوسُ ابْنَ سُمَيَّةَ ذَمُّلُكَ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ (مديث ملم شريف المثلوة ص٥٣٢)

حضرت قاده رضى الله عنه كهتے بين كه عمار بن ياسر رضى الله عنه خندق كھود رے تھے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كے سر پر ہاتھ كھيرت ہوئے فر مایا اسمیہ کے بیٹے!اس قدر محنت ومشقت تجھ کو ایک باغی جماعت

معلوم مواكه حضورعليه الصلوة والسلام كوحضرت عماربن بإسررضي اللدعنه كي شهادت کاعلم تھا کہ انہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی ۔حضرت عمار رضی اللہ عنہ کوآپ کی اس خبرغیب پراییالقین تھا کہایک مرتبہ آپ بیار ہو گئے آپ کی زوجہ آپ کی بیرحالت دیکھ کر رونے لگیں حضرت عمار رضی الله عنه نے فرمایا:

عم مت كرو، مين اس يمارى مين وفات نبيل يا وَل كاكونكه:

فَإِنَّ حَبِيْبِي أَخْبَرُنِي إِنَّهُ تَقْتُلَي الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ وَإِنَّ الْحِر إِذَامٍ مِنَ الدُّنْيَا حُذْقَةُ لَئِنِ (بخارى وجمة الله)

میرے حبیب صلی الله علیه وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ مجھے باغی جماعت قتل كرے كى اوراس دنيا ميں آخرى وقت جو چيز ميں كھاؤں گاوه دوده ہوگا۔

چنانچداییا ہی ہوا۔ جب باغی جماعت نے جنین کے جھاڑے میں حضرت عمارضی الله عنه كو پكرا توان كے سامنے دودھ كا پياله پيش كيا۔ آپ نے پيااور پھرمسكرائے كسى نے سبب مسکراہ ب یو چھاتو حضرت عمارضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھےاس دودھ کوآخری وقت پینے کے متعلق میرے آقانے خردی۔ پھرآپ کوشہید کردیا گیا۔

مصطفي صلى الله عليه وسلم كو

شهادت امام حسين رضى الله عنه كاعلم حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها \_ يمجم كبير وطبراني شريف اور ما ثبت بالسنه بواب:

ناظرین باانصاف کودشمنان الله درسول کے شبے دیکھتے دیکھتے بیتو خوب ظاہر ہوگیا ہوگا کہ بید حضرات اپنے مدعا کو ثابت کرنے سے عاجز ہو کرصرف زبان درازی پرآ چکے ہیں اور پچ بیہ ہے کہ جولوگ مقام نبوت ہی کونہیں جان سکے۔ وہ کیا جانیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرقول وقعل میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔اس لئے وہ سوائے زبان درازی وتنقیص علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کیا کچھ کرسکتے ہیں۔

آيخ ذراو بي حديث ملاحظ فرمائية:

عَنُ جَابِرِ اَنُ يَّهُوْ دِيَّةً مِّنُ اَهُلِ حَيْبَرَ سَمَّتُ شَاةً مُصَلِّيةً ثُمَّ اَهُدَتُهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُ طُّ مِنْ اَصْحَابِهِ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوا اَيُدِيكُمْ وَارْسَلَ إِلَى الْيَهُوْ دِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ سَمَّتَ هلاهِ الشَّاةَ فَقَالَ سَمَّتَ هلاهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنُ لَبَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ الشَّاةِ وَاحتبِحم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ الشَّاةِ وَاحتبِحم رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ الشَّاةِ وَاحتبِحم رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ احْبِلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ الشَّاقِ وَاحتبِحم رَسُولُ الشَّاقَ وَمُو مَوْلَى بَنِى بَيَاضَةً اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالسَّفُورَةِ وَهُو مَوْلَى بَنِى بَيَاضَةً اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ ال

امين شاه عبدالحق رحمة الله عليه فقل فرمايات:

عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنِ بُنِي اللهُ عَنْهَا مُضْجِعَهُ (ابن معدوطرانی و بَجاءَ نِی
وَالرَّبَةِ وَاخْبِرْنِی إِنَّ فِیْهَا مُضْجِعَهُ (ابن معدوطرانی و بَیرمدیث مثلوة)
حضرت صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے
فرمایا که میرافرزند حسین میرے بعدمقام طف (یعنی کربلا) کے میدان میں
شہید کیا جائے گا اور یہ ٹی میرے پاس لائی گئی ہے اور مجھے خروے دی گئی
ہے کہ بیان کے مذن کی جگہ ہے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیار بے نواسے حضرت سیّدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم تھا اور جس جگہ جام شہادت بینا تھا اس مقام میدانِ کر بلاکا بھی علم تھا اور تاریخ کا بھی علم تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ہجرت کے اکسٹھویں سال شہید کئے جائیں گے۔ (ما ثبت بالنہ)

علاوہ ازیں بہت سے صحابہ کی شہادت کی خبریں احادیث میں موجود ہیں۔ یہاں صرف چند پراکتفا کیا جاتا ہے کیونکہ صاحب عقل کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے۔

ز هرآ لودگوشت اور مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

شبه:

خالفین کا بیکہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زہر آلود گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اور صحابہ کو کما لینے سے روک دیتے۔
غیب کاعلم ہوتا تو ان صحابہ کو کما لینے سے روک دیتے۔

خداوندی میں جس طرح ہے وہ اسی طرح ہوکرر ہناتھا نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کے کھانے کے بعد کافی عرصہ بھسم ظاہری حیات رہے ہیں اور صحابہ شہید ہوگئے ہیں۔ توبیہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان صحابہ کی موت اسی طرح اور اسی وقت آنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھالیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں فر مایا۔ اگر کسی بات کو جانے ہوئے اس کا اظہار نہیں ہو سکتی۔ اظہار نہیں ہو سکتی۔

چنانچه حضرت شاه عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ مدارج النبوت میں فرماتے

پر سیّد از من پروردگار من چیزے پس نتو انستم که جواب گویم پس نهاده دست قدرت خود درمیان دوشانه من بے تکثیف و بے تحدید پس یافتم بر آنر اور سینه خود پس و اومرا علم اولین و آخرین و تعلیم کردانواع علم را علمی بود که عهد گرفت از من کتمان آنرا که باهیچکس نگویم طاقت برداشت آن نداره جز من و علمی بود که مخیر گردانید مرا در اظهار و کتمان آن و علمی بود که امر کرد مرا بتلیغ آن بخاص و عام از امت من

(مدارج النوت جلداول ص١٩٢ سطرآخري مطبوع للحفو)

حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں مجھ سے میرے پروردگار عالم نے کچھ دریافت فرمایا میں جواب نہ دے سکا تو اس نے اپنا دست مبارک میرے دونوں شانوں کے درمیان بے بکشف و تحدید رکھا۔ (کیونکہ الله تعالی جوارح سے منزہ و پاک ہے پھر تحدید و تکشف کیسی) پھر میں نے اس کی سردی اپنے سینہ میں پائی۔ پس مجھے علوم اولین و آخرین کے عطافر مائے اور چنرعلم اور تعلیم فرمائے جن میں سے ایک علم وہ ہے جس

سے فرمایا کہ اپناہا تھردوک او، اس کونہ کھا و پھراس یہودی عورت کو بلاکر آپ
نے فرمایا : کیا تو نے اس میں زہر ملایا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا۔
تو آپ نے فرمایا مجھ کواس دسی نے بتایا جومیر ہے ہاتھ میں ہے۔ عورت نے
کہا کہ ہاں میں نے اس میں زہر ملایا۔ اس خیال سے کہا گر نبی ہوں گو
زہر آپ پراٹر نہ کرے گا اور اگر آپ نبی نہ ہوں گے تو ہمیں نجات مل جائے
گی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا اور سزانہ
دی۔ صحابہ میں سے جنہوں نے بکری کو کھایا وہ فوت ہوگئے (یعنی شہادت کی
موت) اور اس گوشت کے کھانے کے سبب آپ نے مونڈ ھوں کے
درمیان سنگھیاں کھنچوا کیں ابو ہند نے سنگھیاں کھنچیں جو بنی بیاضہ کا آزاد
درمیان سنگھیاں کھنچوا کیں ابو ہند نے سنگھیاں کھنچیں جو بنی بیاضہ کا آزاد

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس زہر آلودگوشت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی متاب نے کھانے فی متاب کے کھانے سے صحابہ کرام وفات پا گئے۔ لیمنی انہوں نے شہادت کی موت کا درجہ حاصل کیا اور پھر حضرت کا اس یہودیہ کو پچھ بھی نہ کہنا اور معانی فر مادینا۔

صحابہ کرام کی موت شہادت تقدیر الہیہ میں اسی طرح تھی اور ان کا اسی زہر ہی کے ذریعہ وفات پاناان کے لئے مزید ثواب تھا جبیا کہ قرآن میں اللہ تعالی فرما تا ہے: مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتِنْبًا مُّؤَجَّلًا

(پہ،ع،،س)آل عران)
اورکوئی جان ہے تھم خدام نہیں سکتی سب کا وقت لکھر گھا ہے۔
اس آیت سے بیمعلوم ہوگیا کہ جس طرح اور جب کسی کی موت آنی ہے وہ اللہ کے حضور لکھا ہوا ہے اس سے زیادتی اور کی نہیں ہوسکتی ۔ لہذا بیاعتراض باطل ہے کہ وہ صحابہ شہید ہو گئے۔ جب ان کی موت شہادت اسی طرح آئی ہے آپ کیوں رو کتے۔ قانونِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض آخری میں فرمایا کرتے تھے۔اے عائشہ! جومیں نے خیبر میں کھایا تھا لیعنی زہر آلود بکری کا گوشت۔اب وہ وقت ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جان کا ٹی جائے۔

شیخ المحد ثین حضرت علامه شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکلوۃ اس حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں:

اے عائشہ ہمیشہ بودم من یافتم ورطعامے را کہ خور دہ بودم بخیر گو سفندے کہ زبر آلود کر دند آل راا گرچہ تاثیر نہ کر دو ہلاک برائے ظہور معجزہ ولیکن المے ازوے باقی بودگاہ گاہ ظہور میکر دو ہذااوان وجدت انقطاع ابیری من ذکک الیم واس وقت یا فتن من است بریدہ شدن رگ دل مر ازان زبرہ ابیر بہ فتح ہمزہ وسکون بارگ دل کذافی الصحاح و در قاموس گفتہ پشت درگیت در پشت ورگ گردن است و چول اس متعلق است بدل باس اعتبار آ نرارگ دل نیزگویند ظاہر احکمت الٰہی عزا مد انتظائے آل کرد کہ اثر آن زبر راور وقت موت ظاہر گردانید از برائے حصول مر جہ شہادت چنائچہ می گویند کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برائے حصول مر جہ شہادت چنائچہ می گویند کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باثر زبر مادم دکہ غار ہجرت گزیدہ بود

(افعۃ اللمعات جہ۔ م، ۱۰۸ سطر ۱۱ مطر ۱ المعادی تکسنو)
مندرجہ بالا اشعۃ اللمعات کی عبارت سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس
وقت زہر نے اثر اس لئے نہ کیا کہ آپ کو مرتبہ شہادت حاصل ہو۔ اس زہر کے کھانے
میں حکمت الہی بھی یہی تھی اور اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ہجرت میں
سانپ نے ڈسا تھا۔ اس وقت تو آپ کواس زہر سانپ نے اثر نہ کیالیکن بوقت وصال
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فر مایا تھا کہ جھے اب سانپ کا زہر تکلیف دے رہا

کے چھپانے کا مجھ ہے عہدلیا گیا کہ میر ہے سواکسی میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک علم وہ جس کا مجھے اختیار دیا گیا اور ایک علم وہ جس کی تبلیغ کا تعکم فرمایا کہ میں اپنی اُمت کے ہرخاص وعام کو پہنچادوں۔
علامہ شیخ محقق علیہ الرحمتہ کی عبارت ہے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کے علوم عطافر مادینے کے علاوہ تین علوم یہ عطافر مائے۔
ا۔ ایک علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عطافر مایا گیا جس کو چھپانے کا تھم ہے۔
اس لئے کہ یہ آپ کے سواکسی اور میں برداشت کی طاقت نہیں۔

۲۔ دوسراعلم حضور صلی الله علیہ وسلم کوالیا عطافر مایا گیاہے جس میں آپ کواختیار دیا گیاہے کہ چاہیں تو ظاہر فرمائیں اور چاہیں تو نہ ظاہر فرمائیں۔

سں۔ نتیسراعلم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کواپیا عطا فرمایا گیا ہے کہ آپ اُمت کے ہر خاص وعام کومطلع فرمادیں۔

ناظرین! حضور صلی الله علیه وسلم کی بیره دیث جوعلامه شاه عبدالحق علیه الرحمته نے درج فرمائی ہے اگر منکرین اس پر ہی ایمان لے آئیں تو مجھے قوی امید ہے کہ انشاء الله تام شکوک وشبهات کا از الد ہوجائے تمام چیزوں کا خزاندان تمام باتوں میں ہے۔

تومعلوم بیہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم تو ہے کہ اس میں زہر ہے لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا اور نہ ہی یہاں پراظہار کرنا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی زہر سے بوقت وصال شہادت کا درجہ ملنا تھا۔

چنانچ مديث شريف شامر ب:

وَعَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرْضِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَآئِشَةَ مَا ازَالُ اَجُرُ اَلَمَّ الطَّعَامَ الَّذِي مَرُضِهِ النَّذِي اللَّعَامَ اللَّذِي اللَّهُ (عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُولُ الللْمُ الللْمُ اللِمُ الل

### قرآنی فیصله

باركا ونبوى على صاحبها الصلوة والسلام

میں بے فائدہ سوالات کی ممانعت

بعض لوگ حضور سیّد عالم علیه الصلوٰ قوالسلام سے بے فائدہ سوالات کیا کرتے تھے ۔ بیخاطر مبارک پرگراں ہوتا تھا۔

توالله تعالى فقرآن كريم كى بيآيت شريفة نازل فرماكى:

يْلَاَّيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسْءُو كُمْ

(پائده) (پائده)

اے ایمان والو! ایک باتیں نہ پوچھو جوتم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔

علامه علاء الدين صاحب تغير خازن الى آيت كمن مين فرمات بير عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من ابى و يقول الرجل تضل ناقة اين ناقتى (الخازن ٢٣٠٨)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تمسخوت مقسم کے سوال کیا کرتے تھے۔ کوئی شخص کہتا میر اباپ کون ہے اور کوئی شخص کہتا میری اونٹنی کم ہوگئ ہے وہ کہاں پر ہے۔

ايك حديث بخارى شريف كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة مين اسي آيت لاتسئلوا

: - 382

ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الطهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة ذكران

ہے۔ یہ حکمت الہی تھی کہ آپ بھی مرتبہ شہادت حاصل کرلیں۔
تو یہ حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اظہار نہ فر مایا اور نہ فر مانا تھا
کیونکہ آپ کومر تبہ شہادت ملنا تھا اور ان صحابہ کی اسی وقت شہادت کی موت ہونی تھی۔
نیز بخاری شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ فتح خیبر کے بعد کچھ یہود یوں نے
ایک بھنی ہوئی بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جس میں زہر ملایا ہوا تھا
تو آپ نے ان تمام یہود یوں کو بلا کر فر مایا: تمہارے قبلہ و دادا کا نام کیا ہے تو انہوں نے
کہا فلاں فلاں آپ نے فر مایا: قبال کے ذہ بتہ م بَال اَبُو کُم فُلُانٌ قَالُو اصَدَقَت مَم
جموت ہو لتے ہوتمہارے باپ دادا کا نام تو فلاں فلاں ہے۔ تو یہود یوں نے کہا آپ پچ
جموٹ ہو لتے ہوتمہارے باپ دادا کا نام تو فلاں فلاں ہے۔ تو یہود یوں نے کہا آپ پچ
کہدرہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا: قبال هَالْ جَعَلْتُمْ فِیْ هٰذِهِ الشّاةَ سَمّاً
کہدرہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ ہولے: فعم ہاں ہم نے اس میں زہر ملایا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہاں پران یہودیوں کے زہر ملانے کا اظہار مقصود تھا کیونکہ اس میں تھا اور جہاں یہودی عورت نے زہر ملایا تھا وہاں اظہار کرنا مقصود نہ تھا کیونکہ اس میں حکمت تھی ، جھی تو آپ نے یہودیہ عورت کو باوجود یکہ صحابہ شہید ہوئے۔ پھھ نہ کہا بلکہ فعفا ہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فر ما دیا۔ ان دلائل سے تو یہ ثابت ہوا کہ حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم کو یعلم تھا کہ اس گوشت میں زہر ہے اور یہ بھی علم تھا کہ زہر بچکم اللی میرے ساتھ ہیں ان کوشہادت کی آپ پراٹر نہ کرے گا اور یہ بھی علم تھا کہ جو ساتھی میرے ساتھ ہیں ان کوشہادت کی موت ملتی ہے۔ پھرا ایسے اعتراضات وہی کر سکتے ہیں جو اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم و حکمت سے ناوا قف ہیں۔ المحمد للہ خالفین کے اعتراض کا ازروئے دلائل قویہ از الہ موگیا۔

اب ذرا قرآن کی روشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مقامات پر اظہار نہ فرمانے پاسکوٹ فرمانے کی وجہ ملاحظہ فرمائے۔

بين يديها امورا عظاما ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسأل منه فوالله لا تسئلوني عن شيء الا اخبرتكم به مادمت في مقامي هذا قال انس فاكثر الناس البكا دعواكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول سلوني فقال انس فقام اليه رجل فقال اين مدخلي يا رسول الله قال النارفقام عبدالله ابن حذافة فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك حذافة قال ثم اكثران يقول سلوني سلوني

(البخارى شريف جزءالرابع ص ٢١مطبوعهمر)

تحقیق نی سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ سوری ڈھل چکا تھا۔ پس
آپ نے نماز ظہر پڑھ کر سلام پھیرا۔ آپ مغبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پس
قیامت کاذکر فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ پھر فرمایا جو
شخص جو بات پوچھنا چاہے پوچھ لے۔ خدا کی قسم جب تک میں اس مقام
پر کھڑا ہوں یعنی مغبر پرتم کوئی بات نہ پوچھو گے مگر یہ کہ میں تم کو اس کی خبر
دوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد من کرا کھڑلوگوں نے رونا
مشروع کر دیا اور بار بار آپ نے فرمایا کہ پوچھلو مجھ سے جو چاہتے ہو۔
حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگایا رسول اللہ مجھے
مزالہ بن حذافہ نے کھڑے ہوکر پوچھا میرا باپ کون ہے۔ آپ نے
فرمایا: حذافہ ، پھر بار بار آپ نے فرمایا: مجھے سے بوچھو۔ مجھ سے پوچھو۔
فرمایا: حذافہ ، پھر بار بار آپ نے فرمایا: مجھے سے پوچھو۔ مجھ سے پوچھو۔
فرمایا: حذافہ ، پھر بار بار آپ نے فرمایا: مجھے سے پوچھو۔ مجھ سے پوچھو۔

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ جہنمی یا جنتی ہونا بیعلوم خسد میں سے ہے کہ سعید ہے اشقی ہے اس طرح کہ کون کس کا بیٹا ہے۔ بیالی بات ہے کہ سوائے اس کی مال کے اور کوئی نہیں جان سکتا لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کویہ بھی علم ہے کہ کون جنتی اور جہنمی

ہے ادر یہ بھی علم ہے کہ عبداللہ نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے۔ آپ نے اس کے اصل باپ کا نام حذافہ بتا دیا جس کے نطفہ سے وہ تھا باوجود بکہ اس کی ماں کا شوہراور تھا جس کا پیخف بیٹا کہلا تا تھا۔

یادرہ کہ آبیہ کا تسمئلو اعن اَشیاء کے تحت تفاسر واحادیث میں مختلف اتوال آئے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے لیکن ای آبت کے تحت ایک قول یہ بھی ہے جوخازن و بخاری و سلم شریف میں فہ کورہ واقعہ کے ساتھ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں جج فرض ہونے کا بیان فر مایا۔ اس پرایک شخص نے کہا کیا ہر سال جج فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فر مایا سائل نے سوال کا تکر ارکیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

زروني ما تركتكم ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم .

کہ جو چیز میں بیان کروں اس کے در پے نہ ہوا کر واگر میں ہاں کہد دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہوجا تا اورتم نہ کر سکتے۔

یہاں سے ریبھی معلوم ہوا کہ احکام حضور کومفوض ہیں جوفرض فر مادیں وہ فرض ہو جائے نہ فر مائیں نہ ہو۔

بہرحال ہمارا مدعا ہرصورت ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی معاملہ میں مصلحت یا حکمت کی بناء پر جانتے ہوئے اس کا اظہار نہ فرمائیں لینی سکوت فرمائیں تو اس کے بیمعنی نہیں کہ آپ کوعلم نہیں بلکہ بی آپ کے علم ہی کی بہت بڑی دلیل ہے۔

اس کئے جولوگ سرکاررسالت مآب سلی الله علیہ وسلم کے سکوت یا آپ کے اظہار نفر مانے سے عدم علم کی دلیل بناتے ہیں۔ میدان کی انتہا درجہ کی عداوت الرسول کا نمونہ

--

مسئله دریا فت اور اُمت کومفید مدایات

شبہ

علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری پیجی کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کے قرضہ کے باب میں گیا اور دروازہ کھنگھٹایا۔ آپ نے فرمایا کون ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں ۔ تو آپ نے فرمایا: میں تو میں بھی ہوں۔ گویا پیکلمہ آپ کونا گوارگز را۔ لہذا اگر حضورصلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے تو کیوں دریا فت کرتے کہتم کون ہو۔ آپ کوخود ہی معلوم ہوجا تا۔

جواب:

مخالفین کو جب کوئی راہ نہیں ملتی تو وہ ننگ آکر ایسے اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے باوجود بھی بیا ہے مقصد کوطل کرنے سے عاجز ہی رہتے ہیں۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ من کون ہے تو اس سے عدم علم ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے باوجود یکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعلم ہے کہ در وازہ کے باہر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں تو پھر آپ کا بی فر مانا کہ میں کہنے والے (میں) تو میں بھی ہوں۔ یہ کمال علم و حکمت کی شان ہے کہ آئندہ امت کے لئے ایک عظیم بہتری کا سبق ہے۔لین ان ظالموں کو کیا معلوم کہ آپ کے من ذافر مانے میں کیا حکمت ہے۔

اگر خالفین یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر عدم علم ہونا مراد لیتے ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ کہیں ہے بھی نہ کہہ بیٹھیں کہ خدا تعالیٰ کو بھی علم نہیں۔اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے:

مَا يَقُولُ عِبَادِى قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَ يُكَبِّرُونَكَ وَ يُكَبِّرُونَكَ وَ يُكَبِّرُونَكَ وَ يُحَبِّرُونَكَ وَ يُحَبِّرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ قَالَ فَيَقُولُونَ لَمَ لَ رَوَانِى قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللهِ مَا رَاوُكَ ( الْمَثَارَةُ شِينَ ١٩٠٠)

الله تعالی فرشتوں سے دریافت فرما تا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔فرشتے کہتے ہیں تیری تبیج وتبیر وتحمید و بزرگی کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر الله تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔فرشتے کہتے ہیں قتم ہے تیری انہوں نے تجھ کوئیس دیکھا۔

مخالفین کے اصول کے مطابق ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوبھی (معاذاللہ)علم نہیں ہے کیونکہ اگراس کوعلم ہوتا تو فرشتوں ہے کیوں دریافت کرتا کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔

یں۔ اس لئے ہرجگہ سوال کی علت بے علمی نہیں ہوتی ۔ گر جو حکمتیں نہ بجھتے ہوں اور کلام کی مراد سے ناواقف ہوں۔ وہ ایسے ہی واہی شہبے بیان کر سکتے ہیں۔

ورنہ کی مسلمان کو تو ہمت ہو ہی نہیں سکتی لیکن افسوں ہے کہ ان حضرات سے قبل آج تک کئی نے ایسے سوالات کو عدم علم کی دلیل نہ مجھا مگر عجیب الفہم ہیں کہ عجیب عجیب ایجادیں کرتے ہیں۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے میں جو حکمت ہے ایمان والوں کی آئکھیں اس سے بند نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ حضور سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تعلیم فرمانا مقصود تھا کہتم کئی کے مکان پر جا واوروہ دریافت کرے کہتم کون ہو (میں) نہ کہد دیا کر و بلکہ نام بتلایا کرواورایک لفظ 'میں''کہد دینا جس سے تمیز نہ ہو سکے کہون صاحب ہیں ناپسند ہے۔ یہ تو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو قیامت سے میرنہ میں کہد میں مارے مارے پھر سے ہیں کہ حضرت کو یعلم نہ تھا کہ دروازہ پرکون ہے۔ استغفر اللہ۔

مسلمانوں کے لئے بہتر تھی لیکن یہ لوگ ابھی تک اسی چکر میں مارے مارے پھر رہے ہیں کہ حضرت کو یعلم نہ تھا کہ دروازہ پرکون ہے۔ استغفر اللہ۔

آئندہ سوچ کر زبان کو کھو لئے ورنہ بند ہی رکھنا بہتر ہے۔

حديث لحن الحجة اور مصطفى صلى الله عليه وسلم

شبر:

مخالفین بیر کہا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرے کے دروازے پر جھگڑے کو سنا۔ آپ نے باہر تشریف لا کر فر مایا سوائے اس کے نہیں کہ میں آ دی ہوں۔ میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں۔ شاید بعض تمہارا بعض سے خوش بیان ہو۔ اس کی خوش بیان ہو۔ اس کی خوش بیانی سے میں اس کو سچا جانوں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں پس جس کو میں حق مسلمان کا دلاؤں وہ سمجھے کہ جہنم کا ایک مکٹرا دلاتا ہوں۔ اس حدیث بخاری سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب وان نہ تھا گرغیب جانے تو خلاف فیصلہ کا آپ کو کیوں خون ہوتا

جواب:

اب منکرین کی حالت اس درجہ تک پہنچ بچل ہے کہ وہ محض زبان درازی پراتر آئے ہیں استغفر اللہ کیا کی صالت اس درجہ تک پہنچ بچل ہے کہ وہ محضور ہیں استغفر اللہ کیا کئی مسلمان کا ایمان اس کواس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کسی کاحق کسی دوسرے کو دلا دیں یا آپ کو ذرااس کا خطرہ ہو (العیاذ باللہ مگر کسی بے ادب و گستاخ کو)

ال حدیث میں ایک حرف بھی اییانہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم جمیج اشیاء کے انکار میں ذرا بھی مدددے۔ اسالیب معرفت کے کلام سے تو یہ حضرات بالکل پاک ہیں۔ اس کا تو ان پر کسی طرح الزام نہیں آسکتا۔ ان ضعیف الفہم لوگوں نے اس حدیث سے کیاسمجھا کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوامور غیب کا علم تعلیم نہیں ہوایہ پھرفہم قابل تحدین و آفرین ہے۔

سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم كالمقصوداس تمام كلام سے تهدید سے كہلوگ ایساارادہ

نه کریں کہ دوسروں کا مال لینے کے لئے زبانی تو تیں خرج کریں۔ چنانچہ صدیث شریف کے الفاظ ملاحظ فرمائے: فَانُ قَصَیْتُ لِاَحَدِ مِّنْکُمْ بِشَیْءٍ مِّنْ حَقِّ اَخِیْدِ فَاِنْمَا اَقْطَعُ لَهُ

قِطْعَةٌ مِّنَ النَّادِ (تندى دابخارى شريف) لينى اگر ميس تم سے كسى كو دوسرے كى چيز دلا دول تو وہ اس كے لئے آگ كا كلڑا ہے۔ يعنى تم كسى كاحق لينے كى كوشش ہى نه كرو۔

یہاں پرتوانکارعلم غیب کاسوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ مرادتو بیہ ہے کہتم جو ہاتیں بناؤتو اس سے حاصل کیا۔ بفرض محال اگر میں تمہاری تیز زبانی اور شیریں بیانی سن کر دوسرے کا حق ولا دوں تو بھی فائدہ کیا۔وہ تمہارے کا م کانہیں بلکہ تمہارے لئے دوزخ کی آگ کا محکڑا ہے تو تم دوسرے کاحق لینے کی کوشش نہ کرو۔

اگر حضور سلی اللہ علیہ وسلم سی کاحق (معاذ اللہ) سی دوسرے کود لا دیتے تو بھی کچھ جائے عذر ہوتی کہ کچھ شبہ کا موقع ہے کہ حضرت نے کسی کاحق تھا کسی کو دلوا دیا مگریہاں شبہ کو کچھ بھی علاقہ نہیں کہ آپ نے ایک کاحق دوسرے کود لا دیا۔

بلکہ جولفظ فرمائے وہ بھی قضیہ شرطیہ جوصد ق مقدم کو مقتضی نہیں۔ایک فرض محال ہے یعنی ایک ناممکن بات کو محض تہدید کی غرض سے فرض کرلیا ہے۔اگر بالفرض ایسا ہوتو بھی تہمیں کچھ فائدہ نہیں لیکن وہا ہید یو بند بیہ خذاہم اللہ ہوش کی دوا کیجئے اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وشنی کی بنا پر اپنا اجتہا دصرف نہ کیجئے۔ورنہ ایسا ہی شرطیہ قرآن کریم میں بھی وارد ہے۔آیہ شریف ملاحظ فرمائے:

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا فَإِنَّا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ (پ١٢٥،١٥٥نزن) فرماد بجئ المحمصلي الله عليه وسلم كه اگرر حمٰن كے بال بچه موتا توسب سے پہلے میں عبادت كرتا۔

آيت كود مكهركراب اس اجتهاد كى بنايريدنه كهنا كه حضور صلى الله عليه وسلم كوخدا تعالى

# قلادهٔ حضرت صدیقهٔ رضی الله عنها اورمصطفی صلی الله علیه وسلم

شير

مخالف صاحبان می بھی کہتے ہیں کہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہ من اللہ علیہ م نے ہار ڈھونڈا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوعلم ہوتا نہ کیوں نہ بتا دستر

بواب:

مخالفین کے دلائل کا دارو مدار باطل و غلط قیاسوں پررہ گیا ہے کسی آیت و صدیث سے وہ اپنا دعویٰ کسی طرح ثابت نہیں کر سکتے تو بجبوری و ناچاری اپنی غلط راؤں کو بجائے وصل کے پیش کردیتے ہیں۔ نہ معلوم انہوں نے اپنی رائے کودلائل شرعیہ میں سے کون تی دلیل قر اردے رکھا ہے۔ دینی مسائل اور حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف زیدو عمر واور ہر ماوشا کے منتشر خیالات برموقوف نہیں ہیں۔ جب آیات واحادیث اور کتب معتبرہ سے سیّد عالم علیہ الصلوق والسلام کا عالم جمیع اشیاء ہونا ثابت ہے تو پھر مخالفین کے بیہ باطل وہم کس شاروقطار میں ہیں۔ اپنے خیالات واہیہ کوآیات واحادیث کے مقابلہ میں باطل وہم کس شاروقطار میں ہیں۔ اپنے خیالات واہیہ کوآیات واحادیث کے مقابلہ میں ان کاردکر نے کے لئے پیش کرناان حضرات ہی کی جرائت ہے۔

اباس سوال کا دارو مدار صرف اس بات پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا کہ وہاں پر ہار موجود ہے۔ بھلا بیتو بتلا ہے کہ اس کے لئے کوئی دلیل بھی ہے یا کسی کتاب کی کوئی عبارت ہے۔ ہرگز نہیں۔

مگریهان براس کی ضرورت بی نهیں -صرف جو بات منه میں آئی کہددی -حضور

کے بیٹا ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ (معاذاللہ) شرح مشارق میں یوں درج ہے:

وان قوله عليه السلام فمن قضيت له بحق مسلم الخ شرطية وهي لا تقتضى صدق المقدم فيكو و من باب فرض المحال نظر الى عدم جواز فراره على الخطاء بجوذ ذلك اذا تعلق به غرض كما فى قوله تعالىٰ فان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين و الغرض فيما نحن فيه التهديد والتفريح على السن والا قدام على تلحين ابجح فى اخذاموال الناس (شرح مشارق) شرح مشارق كى عبارت سے واضح ہوگيا ہے كہ يه شرطيه ہے اور شرطيات مقدم صدق كومسلزم نہيں ہوتے بلكه فرض محال تك بھى ہوتا ہے۔ چنانچ اس آيت بيس ايك محال فرض كيا گيا ہے۔ اور منكرين اپنے مدعائے باطل پرسندلانا چاہتے ہیں۔مقدم بیس فرض محال ہے يا نامكن ہے كہ يروداكرم رسول محترم عليه الصلاق والسلام كے فيصله سے كى فرض محال ہے يا نامكن ہے كہ يروداكرم رسول محترم عليه الصلاق والسلام كے فيصله ہے كى كاختى كى دوسر ہے كو بي اس كے مسلمان بھى ايى با تيں نہيں كريں گے يونكہ ان كے دلوں ميں رسول خداعليہ التحية والثناء كا دب واحترام موجود ہے۔

مسلمان يروخوب جانة بين كه:

يَ اللَّهُ الَّذِيْنَ المَنُوا لَا تَرْفَعُوْ آ اَصُواتكُمْ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ الْجُرَات، بِ١٣٠،٢٢١)

مقام رسالت مآب سلی الله علیه وسلم کے متعلق دل ادب واحر ام سے بھر پور ہونا چاہئے۔ ورنہ ان تحبط اعمالکھ (تمام اعمال ضائع ہوجائیں گے) اور اس کا پیتہ بھی نہ چل سکے گا۔ اس لئے اگر کچھا حساس ہوتو آئندہ ایی بدزبانی سے بازر ہے اور علم مصطفی صلی الله علیه وسلم کا انکارنہ کیجئے۔

تھی۔اوراگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی بتا دیتے تو یہ مسائل کیونکر معلوم ہو سکتے تھے جس جگہ پانی نہ ہووہاں تھہرنے کا جواز۔

دوسراييمستله معلوم جواكه:

وَفِيْهِ إِعْتِنَاءِ الْإِمَامِ لِحِفْظِ حَقُوقِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنْ قُلْتَ اورية الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنْ قُلْتَ اورية بھى معلوم ہے كہام گوسفريس بو مراس كومسلمانوں كے حفظ وحقوق كا خيال كرنا جا ہے۔

اس واقعہ سے علماء نے بیجھی مسئلہ معلوم کرلیا کہ امام اگر سفر میں ہوتو اس کو مسلمانوں کے حفظ وحقوق کا پورا خیال رکھنا جا ہے۔

و يلحق بتحصيل القائع الاقامة للحقوق المنطقة ودفن الميت و نحو ذلك من مصالح الرعية (الرابيري)

کہ فن میت کے لئے اور اس کی مثل رعیت کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لئے اور اس کی مثل رعیت کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لخاظ سے امام کو قیام کرنا چاہئے۔

یہ بھی مسئلہ حاصل ہو گیا کہ امام کو دنن میت اور اس کی مثل رعیت کی ضرور توں اور مصلحتوں کے لحاظ سے امام کو قیام کرنا چاہئے۔

چوتھامسکدیہ جی معلوم ہے:

وفيه اشارة الى ترك اضاعة المال . (اينا)

اورييهي حاصل ہوا كه مال كوضا كغنبيں كرنا جائے۔

دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہارگم ہوجانے سے جوا قامت فرمائی وہ کتی عظیم صلحوں اور حکمتوں پر مبنی ہے۔

اے بھیرت کے اندھو! ذرا آئھوں سے پردہ کھول کرذراغور کرو۔

اور ایک مزے کی بات معلوم ہوئی کہ اس اقامت کی وجہ سے پانی نہ ملا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کونماز کی فکر ہوئی کہ کہاں سے وضو کیا جائے گا۔کس

صلى الله عليه وسلم كى جس فضيلت كا چا با محض بزور زبان ا تكاركر ديا ـ چنا نچه حديث بخارى ومسلم شريف كالفاظ ملاحظ فرمائي: فَبَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَ جَدَهَا (بخارى شريف) اوراسى حديث كى شرح امام نووى فرماتے بيں:

يَحْمَلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ وَجَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم خوداس کے واجد ہیں۔ وہ ہار خوداس کے واجد ہیں۔ وہ ہار خودا پ خودا پ نے پایا۔ پھر نہ بتلا یا کہ کیا معنے اورا گرفرض کر لیجئے کہ نہ بتایا تو نہ بتانا کسی عالم کا نہ جانے کو کب مسئرم ہے ہیکہاں کی منطق ہے۔

اگر مخالفین یمی کہیں کہ حضرت نے نہ بتایا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ معاذ اللہ ان کو علم نہیں تھا علم نہ قفا تو خدا خیر کرے کہیں اس قیاس سے یہ بھی نہ کہددیں کہ اللہ تعالی کو بھی علم نہیں تھا کیونکہ کفار نے وفت قیامت کا بہتیراسوال کیااور آیگان یَوْمَ الْقِیلُمَیة کہا مگر اللہ تعالیٰ نے بینہ بتایا۔معاذ اللہ

نہ بتانا کسی حکمت ہے ہوتا ہے نہ کہاں کے لئے عدم علم ضروری ہے۔اس نہ بتانے میں جو حکمتیں ہیں وہ ان کو کیا معلوم ۔ آئے ذرا آ کھ والوں سے پوچھئے۔

شخ المشائخ قاضی القصاة اوحد الحفاظ و الرواة شهاب الدنیا ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیه فتح الباری شرح صحح بخاری میں ای حدیث کی شرح میں فرماتے

وَاسْتَكَلَّ بِذَٰلِكَ عَلَى جَوَارِ الْإِقَامَةِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي لَا مَاءَ فِيهَا (الْقَامَةِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي لَا مَاءَ فِيهَا (الْقَالِدِينَ الْمِامِنِ)

لین اس اقامت سے فائدہ بیر حاصل ہوا کہ جس جگہ پانی نہ ہو وہاں تھہرنے کا جواز معلوم ہوا۔

د يكهاآپ نے حضور سيدعالم صلى الله عليه وسلم عجلدى بارنه بتانے ميس كيا حكمت

چنانچ صاحب تفیر خازن اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اور بخاری شریف میں بھی یوں ہی درج ہے:

قال اسيد بن حضير فوالله ما نزل بك من امرتكر هينة الاجعل الله ذلك لك و للمسلمين فيه خيرا .

کہا حضرت اسید بن حفیر نے خداکی قتم اے صدیقہ آپ پرکوئی امر پیش آتا ہے اور آپ پرگراں گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے اور مسلمانوں کے لئے بہتری فرما تا ہے۔

ابن ابی ملیکہ کی روایت میں ہے کہ خود جناب رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے

ما كان اعظم بركة قلارتك

اے عائشہ! تہارے ہاری کیسی عظیم الثان برکت ہے۔ قیامت تک کے مسلمان ان کے صدقہ میں سفر اور بیاری اور مجوری کی حالتوں میں تیم سے طہارت حاصل کرتے رہیں گے۔

حضرت سیّدنا ابو بکرصدیق رضی اللّدعنه نے خود حضرت صدیقه رضی اللّدعنها سے تین مرتبه یون فرمایا:

يَا عَآئِشَةَ إِنَّكَ لَمُبَارَكَةَ

اع عائشة إتم يقيناً بيشك بوي بركت والى مو

ناظرین باانصاف توجہ فرمائیں کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہارگم جانے اور حضرت کے وہاں پرا قامت فرمانے میں اللہ ورسول علیہ الصلوة و السلام کی گنی عظیم حکمتیں تھیں جوقیامت تک کے مسلمانوں کے لئے مشعل راہ اور مجبوری و تکلیف کے وقت مد کرتی ہیں۔

اگریہ ہارآپ جلدی بتلادیے اور اقامت ندفر ماتے تو بتلایے قیامت تک کے

طرح وضو کیا جائے گا۔ تو وہ بے چین ہوئے لا محالہ ان کوسوال کرنا پڑا تو حضرت سیّدنا ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور حضور اقدس رحمت دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوانے سے سروری سوال کے لئے بھی بیدار کرنے کی کسی کو جرائت نہ ہوئی اور کسی نے گوارا نہ کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب سے بیدار کرنے کا کسی کو جنہیں۔

يبى الفاظ فتح البارى مين يون درج بين:

انما اشكوا الى ابى بكر لكون النبى صلى الله عليه وسلم كان نائما و كانوا لا يو قطونه

حضرت سیّدناصدیق اکبرضی الله تعالی عنداسی فکر میں ہے کہ نماز کس طرح پڑھیں گے تو حضرت صدیقة سیدہ عائشہ رضی الله عنها کی کو کھیں (یعنی کمر میں) انگلیاں ماریں۔
یہ ضرب الی ہے کہ انسان بے اختیار اچھل پڑتا ہے مگر سرور دو جہاں آتا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے زانو پر آرام فر مارہے تھے۔ اس وجہ سے انہیں جبنش نہ ہونے پائی ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اس درجہ کا ہونا چاہئے کہ الی طبعی حرکات بھی نہ ہونے پائیں جن سے خواب ناز میں فرق آنے کا اندیشہ ہو۔
کہ الی طبعی حرکات بھی نہ ہونے پائیں جن سے خواب ناز میں فرق آنے کا اندیشہ ہو۔

فيه استحباب الصبر لمن حاله ما يوجب الحركة و يحصل به

تشویش النائم (فخ الباری)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کو نازل فرما کر تمام مسلمانوں کے لئے ایک ہمیشہ کے لئے آسانی فرمادی۔

فَكُمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَكَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَالِّدِيْكُمْ لَطُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوَّا غَفُوْرًا ٥ (ب٥،٤،٥،١٤١١) پس پانی نه پاوتو پاکمٹی سے تیم کروتوایئ منه اور ہاتھوں کا سے کروب شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور بخشے والا ہے۔ بواب:

ناظرین خالفین کی جہالت کا اندازہ کریں کہ خودہی تویہ کہدرہے ہیں کہ حضرت کویہ معلوم نہیں کہ لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا اور ساتھ یہ بھی کہدرہے ہیں کہ صدیث میں یہ بات موجودہے۔

اب میں پوچھتا ہوں کہ بیرحدیث کیا تمہاری اپنی ایجاد کی ہوئی ہے یا کہ ارشادِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میکہو کہ بیرحدیث ہم نے ایجاد کی ہے تو پھر کیا ٹھکانہ اور اگر میکہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیامت کے اس واقعہ کا اظہار فر مایا ہے تو پھر میآ ہے علم غیب کی بہت بڑی دلیل ہے۔ میآ ہے علم غیب کی بہت بڑی دلیل ہے۔

خداجب دین لیتا ہے وضلالت آبی جاتی ہے

ایک و ای صدیث جو نخالف صاحبان پیش کرتے بیں اس کو ملاحظ فرمائے:
عن سهل بن سعد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انى فرطکم على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظلما ابدا ليرون على اقوام اعرفهم و يعرفوننى ثم يمال بينى و بينهم فاقول انهم منى فيقال انك لا تدرى ما احدثوا بعدك فاقول سحقا لمن غير بعدى (اينارى)

سہل بن سعد ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میں حوض کو ثر پر تمہارا میرسامان ہوں گا۔ جو شخص میرے پاس سے گز رے گا پانی ہے گاوہ کبھی بیاسانہ ہوگا۔ البتہ میرے پاس بہت کی قو میں آئیں گا۔ میں ان کو پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچان لیس گی پھر میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حاکل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ لوگ تو میرے ہیں۔ اس کا جواب ملے گا کہ آپ کوئیس معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ میں کہوں گا وہ لوگ دور ہوں جھے ہے جنہوں نے میرے دین میں نئی تبدیل کیا۔ میں کہوں گا وہ لوگ دور ہوں جھے جنہوں نے میرے دین میں نئی تبدیلی کی۔

مسلمانوں کو پرسعادت نصیب ہوسکتی تھی ہر گزنہیں۔وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَالْمِحِکُمَةَ الْمِلَانِ کَالِیہ وَسکتی تھی ہر گزنہیں۔وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَالْمِحْکُمَةَ الله ایمان کوخوب نظر آچکاہے کہ حضرت سیدہ مطہرہ عائشہرضی اللہ عنہا کے ہار کی وجہ سے لشکر اسلام کوا قامت کرنا پڑے اور پانی نہ ملے تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیم کوجائز فرمائے اور مٹی کومطہر کردے۔

کیکن جہاں آئیس بند ہوں اور بصیرت کا نورجا تار ہا ہووہاں سوائے اس کے کچھ نەمعلوم ہو کەحفرت کومعاذ الله علم نەتھا۔استغفرالله

چشم بد اندیش که برکنده باد عیب نماید هنرش در نظر نوخلاصه به ہوا که حضرت کوسیدہ کے ہار کاعلم تھالیکن حکمت مذکورہ کی بناپراسی وقت ذکر نه فرمایا۔

مخالفین کا بیر قیاس فاسد باطل محض اور سرا پاخو ہے اور ان کے مدعائے باطل کو اس سے کوئی تائیز نہیں پہنچ سکتی۔

> پهچان نیک وبداور مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

> > شهر:

شاتمانِ رسول (صلی الله علیه وسلم) کا یہ بھی کہنا ہے کہ قیامت میں حضور صلی الله علیه وسلم بعض لوگوں کو حوض کو تر گا طرف بلا ئیں گے۔ ملائکہ عرض کریں گے:

اِنگ کا تَدُوی مَا احدثوا بعدك اِنگ کَلا تَدُوی مَا احدثوا بعدك اِنگ کَلا تَدُوی مَا احدثوا بعدك اِنگ کا تدركیا کیا ہے۔

ہے شک آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔

ٹابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیالم نہیں کہ میرے بعد لوگوں نے کیا کیا۔ یہ حدیث ترفدی شریف میں ہے۔

یعنی آپ جانتے ہیں اور اگر بیکہو کہ ان حرف تحقیق ہے اور جہاں حرف تحقیق موجود ہو وہاں تو استفہام آنہیں سکتا تو پھر استاذ بھی جاہل اور شاگر دبھی جاہل قر آن میں ہی حرف تحقیق اور استفہام کا ہونا ملاحظہ کیجئے:

> ثُمَّ أَذَّنَ مُوَّذِّنٌ اَتَيْهَا الْعِيْرَ إِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ (پ١١،٠وره يسف،٣٠) پهرمعلن في اعلان كيا كها اونث والوكياتم چور مو-

اس مقام پران حرف تحقیق بھی موجود ہے اور استفہام بھی ہے۔جس کے معنی یہ ہوت ہیں کہ معنی یہ ہوت ہیں کہ ان حرف تحقیق لایا جاتا ہے جیسا کہ تفاسیر سے طاہر ہے۔ ذلك الفدا على سبیل الاستفهام

دوسرے مقام پر قالوا انك لانت يوسف بھائيوں نے كہا كرتو يوسف ہے؟ يہ استفہام برائے ثبوت اقرار برف تحقيق اور ہمزہ استفہام بھی صاف طور پر داخل ہے۔ تو ثابت ہواكہ انك لا تدرى ما احدثوا بعدك كامطلب بھی يہی ہے۔ جس ميں استفہام انكاری ہے كہ كيا آپ نہيں جانے كہ انہوں نے آپ كے بعد كيا كيا يعنی آپ جانے ہیں۔ پھر ملائكہ جو آپ كے فادم ہیں ان كی كيا جرائت كر سالت آب سلی اللہ عليہ وسلم كے سامنے البخ علم ہونے كا اقرار كريں اور آپ كوان سے بعلم جانيں اور پھر جو بات ابھی ملائكہ كے بھی علم میں نہیں حضور صلی اللہ عليہ وسلم نے قبل از وقت بي فرما ديا كہ ملائكہ يوں كہيں گے۔

اب ایک اور صدیث ملاحظ فرمائے جو سیح مسلم وابن ماجہ میں موجود ہے کہ: عُرِضْتُ عَلَیَّ اُمَّتِیْ بِاَعْمَالِهَا حَسَنِهَا وَ قَبِیْحِهَا (حدیث سلم شریف) حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میرک اُمت مع اپنے نیک و بد اعمال کے پیش کی گئی ہے۔

تو معلوم ہوا کہ جب حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اُمت کے تمام نیک و برصغیرو کمیرا عمال پیش کئے گئے اور پیش ہوتے ہیں۔ پھر کس طرح آپ ان لوگوں کے اعمال

غور فرما ہے کہ جب فخر عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں خود ہی پیخبر دے رہے ہیں کہ میرے پاس بہت می قومیں آئیں گی میں ان کو پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے اور میرے اور ان کے درمیان پر دہ حائل ہوگا۔ میں کہوں گا میرے ہیں۔ ملائکہ کہیں گے آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا اور پھر میں کہوں گا دور ہوں۔

اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہونا صاف ظاہر ہے کہ واقعہ تو قیامت کو پیش آئے گا اور خبر دنیا میں ہی دے رہے ہیں۔ کیا آپ نے بغیر علم کے ہی خبر دے دی۔ انسان کے لئے یہ جھنا کچھ دشوار نہیں کہ علم نہ ہوتا تو خود ہی اس واقعہ کی خبر دینا ناممکن تھا پھر دنیا ہی میں معلوم ہونا اور اس واقعہ کا نظر انور سے گزر جانا ہے۔

چنانچه بخاری شریف کی حدیث میں بھی مروی ہے:

بينا انا نائم فاذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بينى و بينهم فقال هم فقلت ابن قال الى النار والله قلت وما شانهم قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم التهقرى

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ای اثناء میں کہ میں خواب میں تھا اچا تک ایک جماعت گزری حتی کہ جب میں نے ان کو پہچانا تو ایک شخص نے میں اوران کے درمیان سے نکل کرکہا آؤ۔ میں نے کہا کہاں۔اس نے عرض کی بخدا دوزخ کی طرف۔ میں نے کہا ان کا کیا حال ہے۔اس نے عرض کیا کہ بیآپ کے بعدالے پاؤں پیچھے پلٹ گئے۔

اب توریجی حدیث شریف کی روشی سے معلوم ہوگیا کہ حضور علیہ الصلوق والسلام ان لوگوں کو دنیا میں پہچانتے اور ان کا مال جانتے تھے۔عجب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو واقعہ غیب کا ہے اس کی پہلے ہی خبر ویں تو وشمن اللہ ورسول اسی حدیث سے عدمِ علم مراد لے۔ استغفر اللہ

ابرہایک ملائکہ کایک ہناانك لا تدرى كرآ بنيں جانے بمز واستفہام ہے

ہے واقف نہیں۔

دوسری حدیث بخاری وسلم شریف میں ہے:

عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِى يَدُعُونَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَرَّا مُحَجِّلِيْنَ مِنُ اثَارِ الْوُضُوءِ ضَمَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنَّ يطيل غرتهُ فليفعل

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت روز قیامت عز وجل یعنی اس شان سے بلائی جائے گی کہ ان کا سراور ہاتھ یاؤں آٹاروضو سے جھکتے ہوں گے۔ پستم میں سے جس سے ہو سکے چیکنازیادہ کرے۔

کیاان مرتدین کے پنج اعضاء بھی چکیں گے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے مومن ہونے کا خیال وہ سکے۔ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوْقَ وَ اللّٰ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ
اب اگر بقول مخالفین ذرا فرض کر لیجئے کہ آپ کوعلم نہ ہوگا (معاذ اللہ) تو پھر بھی آپ اس علامت سے بیچان سکتے ہیں چہ جائیکہ پہلے سے معلوم ہومعرفت ہو چکی ہے۔ آپ اس علامت سے بیچان سکتے ہیں چہ جائیکہ پہلے سے معلوم ہومعرفت ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث شریف ملاحظ فرمائیے:

آنَ ا اَوَّلُ مَنْ يُؤُذَنَ لَهُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَآنَا اَوَّلُ مَنْ يُؤُذَنَ لَهُ اَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَهِمِينَى مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ اللَّهِ عَنْ يَهِمِينَى مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ اللَّهِ عَنْ يَهِمِينِى مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ اللهِ عَنْ يَهِمِينِى مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(مىلم ترىف)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایار و نے قیامت پہلے مجھی کو ہجرہ کی اجازت ملے گی اور پہلے سراٹھانے کا بھی مجھ ہی کو اذن دیا جائے گا۔ پھر میں اپنے سامنے تمام امتوں کے درمیان اپنی اُمت کو بہچان لوں گا۔ اور اسی طرح اپنے پس پشت اور دا ہنے اور با ئیں بھی۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اُمت سے آپ کی اُمت تک بہت ہی امتیں ہوں گی۔ ان سب میں سے آپ اپنی اُمت کو کس طرح بہچان لیں گے۔ موں گی۔ ان سب میں سے آپ اپنی اُمت کو کس طرح بہچان لیں گے۔ فرمایا: ان کے ہاتھ پاؤں چہرے آثار وضوسے جہکتے اور روشن ہوں گے اور کوئی دوسرااس شان پر نہ ہوگا اور میں انہیں یوں بہچانوں گا کہ ان کے سامنے نامے ان کے دا ہے ہاتھوں میں ہوں گے اور ان کی ذریت ان کے سامنے دوڑتی ہوگی۔

کیا اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مرتدین کو بہچاننا ناممکن ہی رہے گا۔ کیا مرتدین کے اعمال نامے بھی ان کے داہنے ہاتھوں میں ہی ہوں گے۔

مختفرطور پراتنی ہی حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ کم از کم مخالفین اور نہیں تو حدیثوں کوہی
یاد کرسکیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ حضورا کرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کوعلم ہے کہ کون نیک اعمال و
ہدا عمال کے ہیں۔انك لا تسددی یعنی آپ اچھی طرح ان کوجانے ہیں اور حضور صلی
الله علیہ وسلم کا دنیا ہی میں فرمانا کہ میں کہوں گا کہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا اور نئ
ئی باتیں پیدا کر ویں۔ یہ دور ہو جائیں۔ ذرا ہوش سیجئے یہ نمونہ بھی آپ کا ہی ہے جو
جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمادیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پچھ
آپ کے بعد ہور ہا ہے اور قیامت تک ہونا ہے سب کاعلم ہے۔ بحمہ و تعالی مخالفین کے
آپ کے بعد ہور ہا ہے اور قیامت تک ہونا ہے سب کاعلم ہے۔ بحمہ و تعالی مخالفین کے
آب شبہ کا بھی از الہ ہوگیا ہے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کواپنے بعد جو قیامت تک کے حالات واقعات ہوئے تھے ان کا بھی علم ہے جبی آپ نے ان پیش آنے والے واقعات کی کئی سوسال پہلے خبر دے

دی ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائے:

# علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

#### اورزمانة حاضره

حضرت سيدنا ابو ہريرہ رضى الله عنه سے تر مذى شريف ميں مروى ہے كه زمانة حاضرہ کے موجودہ حالات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خبریں پہلے ہی دے

عَنْ اَسِي هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّخَـلَ الْفَيْءُ دُوِّلًا وَّالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَّالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَّتُعَلِّمَ لِغَيْرِ البِّينِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَادْني صَدِيْقَهُ وَاقْصَى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاصواتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ ارْذَلَهُمْ وَاكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةً شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْسَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَعَنَ الْحِرُ هَلِهِ الْأُمَّةِ ٱوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسُفًا وَّمَسْخًا وَّقَذْفًا وَّايَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلُكُهُ فَسَابَعَ رواه التومذي (مثكوة شريف ص ٢٤٠، سطر١٠)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ایک زمانه آئے گا جبکہ مال غنیمت کودولت قرار دیا جائے گا اور امانت کوغنیمت شار كرلياجائے گا اورز كو ة كوتاوان تجھ لياجائے گا اور جب علم دين كودين ك لے نہیں بلکہ دنیا کے لئے سکھاجائے گااور جب مرداین عورت لیعنی بوی کی اطاعت کرے گا اور بیٹا ماں کی نافر مانی کرے گا اور اس کورنج وے گا اور جب آ دی دوست کواپنا ہم نشین بنائے گا اور باپ کو دور کر دے گا اور جب

مسجدول میں زور زور سے باتیں اور شور محایا جائے گا اور جب قوم کی سرداری ایک فاس شخف کرے گا اور جب قوم کے امور کاسر براہ قوم کا کمینہ و ارزل شخص ہوگااور جب آ دمی کی تعظیم اس کی برائیوں سے بچنے کے لئے کی جائے گی۔اور جب گانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور جب باجے ظاہر ہوں گے اور جب شرابیں بی جائیں گی اور جب اس امت کے پیچھے لوگ ا گلے لوگوں کو برا کہیں گے اور ان پرلعنت کریں گے اس وقت تم ان چیزوں کے وقوع میں آنے کا انظار کرویعن تیز وتندآ ندھی۔زمین میں دھنس جانے كا صورتين من وتبديل موجانے كا اور پھروں كے برنے كا اور ان بے در یے نشانیوں کا لعنی جو قیامت کے ظہور سے پہلے ہوں گی۔ گویا وہ موتیوں کی ایک ٹوئی ہوئی لڑی ہے جس سے بےدر مےموتی گررہے ہیں۔ حضرت انس رضی الله تعالی عندے ایک اور حدیث بخاری شریف میں مروی ہے

جس میں سر کارابد قرار علیہ الصلوة والسلام کا بیار شادیھی درج ہے:

يَـرُفَعَ الْعِلْمُ وَ يَكُثُرَ الْجَهُلَ وَ يَكُثُرَ الزِّنَا وَ يَكُثُرُ شُرُبَ الْخَمْرِ وَيُقِلُّ الرِّجَالُ وَ تَكُثُرُ النِّسَآءُ حَتَّى يَكُونُ لِخَمِيْنَ امْرَأَةٍ الْقَيَّمُ الْوَاحِدُ وَ فِي رِوَايَةٍ يَقِلُّ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرَ الْجَهْلُ (رواه البحاري) ایک زمانہ آئے گاعلم اٹھ جائے گا جہال نیادہ ہوگی۔زنا کثرت سے ہو گا۔شراب کثرت سے بی جائے گی مردوں کی تعداد کم ہوجائے گی اور عورتوں کی زیادہ تعداد ہوگی۔ یہاں تک کہ بچاس عورتوں کی خرگیری کرنے والا ایک مرد ہوگا اور روایت میں بیالفاظ بھی آئے ہیں کہ علم کم ہوگا اور جہالت زیادہ ہوگی۔

حفرت سيّدنا ابو مريره رضى الله تعالى عنه عايك طويل حديث بخارى شريف مين مروى ہے جس ميں حضور عليه الصلوة والسلام كابيار شاديهي درج ہے: اب اس حدیث سے پہلی بات بہت ہی قابل غوریہ معلوم ہوئی کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے قیامت کے متعلق دریافت کیا یعنی کہ قیامت کب آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاتکلف فرمادیا:

مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِٱعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ

ہم اس بارے ہیں سائل سے زیادہ جانے والے نہیں۔اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ جیسا میں اس امر کو تعلیم اللی جانتا ہوں ایسے ہی اس امر کے متعلق تہہیں بھی علم حاصل ہے یعنی تعلیم اللی مجھے بھی وقت قیامت کا علم ہے اور تھے بھی۔اس کے بعد جرائیل علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے وہ بیان فرما کیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ وقت قیامت کا سوال اور علامات قیامت کا سوال آپ سے اس لئے کیا گیا گابت یہ ہوا کہ وقت قیامت کا سوال اور علامات قیامت کا سوال آپ سے اس لئے کیا گیا کہ آپ کو علم ہے لیکن وقت قیامت کے متعلق آپ نے اظہار نے فرما یا اور ما الم مسئول والی نہیں جبکہ تم بھی جانتے ہواور میں بھی جانتا ہوں اور آگے علامات قیامت کا ذکر فرما ویا نہیں جبکہ تم بھی جانتے ہواور میں بھی جانتا ہوں اور آگے علامات قیامت کا ذکر فرما وقوع قیامت کیسے بتا سکتے ہیں۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ کہ کہ وقت قیامت کا علم ہے۔ بھرہ وقوع قیامت کیسے بتا سکتے ہیں۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ کا کو وقت قیامت کا علم ہے۔ بھرہ وقوع قیامت کیسے بتا سکتے ہیں۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ کو وقت قیامت کا علم ہے۔ بھرہ وقال یہ بھی خالفین کا ایک شبہ تھا جس کا از الہ ہوگیا۔

علادہ ازیں اس حدیث کے آخری حصہ میں دہ گلڑا بھی قابل غورہ جس میں حضور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تہمیں دین سکھانے آئے تھے۔ یہ بات ایک بین جوت ہوئے اور اُمت کے فائدے کے لئے تھے۔ ان میں سے وجہ نے بہیں تھے بلکہ جانے ہوئے اور اُمت کے فائدے کے لئے تھے۔ ان میں سے ایک قیامت کا سوال بھی ہوئے ہوئے وجھے تھے تو یہ بھی جائے جو اگر جبرائیل باتی سوال جانے ہوئے ہوئے وجھے تھے تو یہ بھی جائے تھے مرف بات بھی کہ قیامت کے وقت کا اظہار اُمت کے لئے نہ مفید ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائل ومول نے ایسے انداز میں بات

حَتَّى يَتَطَاوَلُ النَّاسِ فِى الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَكُثُرُ فِيْكُمُ الْمَالَ فَيَقْبِضُ حَتَّى يَهُمُّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَتَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَ فِي رِوَايَةٍ نِسَآءَ قَصِرَاتٍ عَارِيَاتٍ (جَارَى شِف)

یہاں تک کہلوگ کمبی اور وسیع عمارتوں کے بنانے پر فخر کریں گے اور مال کی اتنی زیادتی ہو جائے گی کہ مال و الاخیرات لینے والے کو ڈھونڈ نے میں پریشان نہ ہوجائے جس کے سامنے وصد قد پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں اور جب کہ عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن ہوں گی فنگراں۔ (یعنی اسٹے باریک کپڑے کہ جسم نظرائے گا)

حضرت سیّدنا عمر فاروق اعظم رضی اللّه عنه ہے بھی ایک طویل حدیث بمشکلا ۃ باب الله یمان میں روایت ہے کہ حضرت سیّدنا جمرائیل نے حضور صلی اللّه علیه وسلم سے چند سوال کرنے کے بعد وقت قیامت اور علامات قیامت کے بارے دریافت فرمایا تو آپ کا ارشادیوں درج ہے:

قَ الَ فَ اَخْبِرُنِى عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّآئِلِ فَا خُبِرُنِى عَنِ المَّارَتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْامة رَتَبُتُهَا وَاَنْ سَرِى الْحُفَاةَ الْعَرَاةُ الْعَالَةِ رِعَاءِ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنيَانِ.

(مشكوة شريف)

حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا: یارسول اللہ! مجھے قیامت کے متعلق خبر و یجئے تو آپ نے فرمایا اس بارے میں ہم سائل سے زیادہ جانے والے نہیں۔ پھر جرائیل علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی ہتا د یجئے۔ آپ نے فرمایا کہا نشانی لونڈی اپنے مالک یا آ قا کو جنے گی لیمن اولاد کشرت سے ہوگی اور دوسری برہنہ یا جسم مفلس وفقیر بجریاں چرانے والے عالی شان مکانات و ممادات میں زندگی بسر کرنے پر فخر کریں گے۔

اب ناظرین توجہ فرمائیں کہ جو کام تقریباً چودہ سوسال کے بعد دنیا میں ہونے والے تقے حضور سیّد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اُمت کے سامنے ان کا نقشہ پیش فرما دیا۔ اب بتلائے بیٹم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔

اب منکرین علم غیب نبی صلی الله علیه وسلم بہت شخت تنگ ہیں کہ کیا کریں اور کدھر جا کیں تو علم غیب کے انکاری لیکن خداوند کریم کے محبوب علیه الصلوۃ والسلام کوعلم غیب ہونا خود بخود آفاب کی طرح روشن ہور ہاہے۔اگر ایک عام بر ہان کھل جانے کے باوجود بھی مخالفین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار ہی کریں تو انشاء الله روز جزااس انکار کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔

خواب میں تو ڈرنا تعجب نہیں ہے شوق وہ جاگتے ہیں ڈرتے ہیں اب کیا کرے کوئی

یادرہے کہ جمیں مذکورہ احادیث سے ریسبق حاصل کرنا چاہئے کہ یہ جوبعض افعال برے اور حرام ہیں ان کے کرنے سے دوزخ کا سخت عذاب ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزؤں کے بارے میں قبل از وقت خبر دینے کا یہی مقصد تھا کہ لوگ ان برائیوں سے نج جائیں۔ ورنہ سمجھ لیس کہ قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو پھرکوئی نہیں چھڑائے گا آج اس زمانہ حاضرہ کے حالات دیکھ کر سخت حیرانی ہوتی ہے۔مسلمانوں کو جن کا موں سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوق والسلام نے منع فرمایا ہے وہی کا م بڑے ذوروشور سے ہورہے ہیں۔

آپ دیکھے کہ اس سرزمین میں زنا کاری، بدکاری، بے حیائی، بے جابی، شراب خوری گانے بجانے، عورتوں کالباس اتنابار یک کہ تمام جسم بر ہند نظر آتا ہے۔ بیکام غیر مسلم لوگوں کے تھے لیکن ان برائیوں کو مسلم ان مردوں اور عورتوں نے اپنالیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پر رفتہ رفتہ وہ مصابب آرہے ہیں جن کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ خداراالیے برے کاموں سے پر ہیز کریں۔ میدانِ فشر میں اپنے ان گندے اعمال کا کیا جواب دو

کی کهاس کا اظهار نه ۶ واورصاف الفاظ میں ریجی نہیں فرمایا که مجھے علم نہیں۔ اب مذكوره احاديث ميں جو باتيں ظاہر ہوئيں وہ يہ ہيں كه: ٥ .... امانتول مين خيانت كى جائے گا۔ o ..... مال غنيمت كودولت قرار دياجائے۔ ٥ .... زكوة مثل تاوان سمجها جائے گا۔ o ..... بعلمی اور جہالت عام ہوجائے گی۔ ٥ .... مرداني بيوى كتابعدار بوجائكا\_ ٥ .... بينامال بايكانافرمان موجائے گا۔ o..... قوم کے امیر فاسق ہوجا کیں گے۔ o ..... مردریشم کالباس پینیں گے۔ ٥ ..... لوگ عالى شان عمارتيس بنائيس ك\_ o..... بكريان چرانے والے وسيع عمارتوں ميں رہيں گے۔ ٥ .... زنا كارى كابازارگرم بوجائے گا۔ ٥ .... شراب ينخ كادوره عام موجائ كار ٥ .... مسجدول مين شورزياده موگا ٥ ..... عورتول كى تعدادزياده موجائے گا۔ ٥ ..... گانے والی عورتیں عام ہوجا کیں گی۔ ٥ ..... باريك لباس كى وجه يعورتين مثل بر منه مول گي-٥ .... گانے ناچ باج عام ہوجائیں گے۔ ٥.... سرخ وتند ہوا ئیں چلیں گی۔ .... زاز لےعام آئیں گے۔ ٥ ..... لوگ يهلے لوگوں كو براكبيں گے۔

علامہ محدا قبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی یہی حالت دیکھ کر کیا خوب کہا ہے: وضع میں ہو نصاری تو تدن میں ہنود یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

یوں تو سیّد بھی مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اخان بھی ہو تم سیّد بھی مرزا بھی ہو تم سیّد بھی ہو تم سیّد بھی ہو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کوان برائیوں سے بچائے اور ہم سے وہ کام ہو جسٰ میں اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ آمین ایک اور حدیث طویل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد درج ہے ملاحظہ ہو:

وَقُلْتُ هَلْ بَعُدَ ذِلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ دَفِيْهِ دَخَنْ قُلْتُ وَمَا دَخُنُهُ قَالَ بَعْدُ وَيَهُدُونَ بِغَيْرِ هَدْئِي وَمَا دَخُنُهُ قَالَ قَوْمٍ يستنون بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهُدُونَ بِغَيْرِ هَدْئِي وَمَا دَخُنُهُ قَالَ تَصْرِفُ مِنْهُمْ وَ تُنْكُرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذِلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَعْمُ دُعَاةٌ عَلَى اَبُوابِ جَهَنَّمَ مَنْ اَجَابَهُمْ الكَيْهَا قَذَفُوهُ فِيْهَا

(ابوداؤوشريف)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ! کیا اس بدی کے بعد بھی بھلائی ہوگی۔ فرمایا، ہاں اس بھلائی میں جو برائی کے بعد ہوگی کدورت پائی جائے گی۔ عرض کی وہ کدورت کیا ہوگی۔ فرمایا: کدورت سے مرادوہ قوم ہے جو میری سنت کے خلاف بتائے گی ان سنت کے خلاف بتائے گی ان سنت کے خلاف بتائے گی ان میں دین بھی اور خلاف بھی دیکھو گے۔ یعنی مشروع اور غیر مشروع دونوں میں دین بھی اور خلاف بھی دیکھو گے۔ یعنی مشروع اور غیر مشروع دونوں

باتیں پائی جائیں گی۔ میں نے عرض کی اس بھلائی کے بعد بھی کوئی برائی ہو گی۔ فر مایا: ہاں ایسے لوگ ہوں گے جو دوزخ کے درواز دل پر کھڑ ہے ہو کر لوگوں کو بلائیں گے یعنی علانیہ گمراہی پھیلائیں گے۔ جو شخص ان کی جہنمی دعوت قبول کرے گاوہ بھی جہنم میں دھیل دیا جائے گا۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه سے حدیث ابوداؤد میں روایت ہے کہ رسول الله صلی

الله عليه وسلم في فرمايا:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّمَا آخَافُ عَلَى أُمَّتِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّمَا آخَافُ عَلَى أُمَّتِى الْآئِمَةَ الْمُضَلِّيْنَ (ابوداود)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا ہے كہ میں اپنی اُمت كے جن لوگوں سے ڈرتا ہوں وہ مراہ كرنے والے امام ہیں۔

حفرت ابو ہریرہ رضی الله عند مسلم شریف پیں مروی ہے: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِدُوا بِالْاَعْمَالِ فِقُنَّا لِقَطَعِ اللَّيْلِ الْمُظٰلِم يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَ يُمُسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا يَّبِيعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنيَا

المسلم شريف)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: اعمال نیک میں جلدی کروان فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات کے گلزوں کی مانند ہوں گے کہ اس وقت آدی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کا فر ہوجائے گا اور شام کو موٹن ہوگا تو صبح کو کا فر ہوجائے گا۔ اپنے دین و مذہب کو تھوڑی متاع پر بیجی ڈالے گا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے بیرحدیث مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّا بَيْنَ فَاحْذُرُوهُمْ (مَلَمْرِيف) مَعْرَت جابر بن سمره رضى الله عنه كُتِ بِين كه بين نے ساكه فرمايا نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے قيامت قائم ہونے سے پہلے بہت ہے جھوٹے لوگ پيدا ہوں گے يعنى جھوٹى حدیثیں بنانے والے لوگ پيدا ہوں گے پس ان سے فح كرر ہنا۔

مذكوره چارا حاديث مباركه سے بدياتيں معلوم ہوئيں:

ایک گروہ ایبا ہوگا جوسنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خلاف ہوگا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے جیسا گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔
 کی کوشش کرے گا۔

ایک گروہ علماء سوء کا ایسا ہوگا جوت و باطل کو ملا کر لوگوں کو گمراہی کی طرف
 لانے کی کوشش کرےگا۔

۰۰۰۰۰۰۰ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ چند مکوں کی خاطر اپنے دین مذہب کو پچ کر گمراہ کن عقیدہ اختیار کرلیں گے یہاں تک کہ شبح کومومن اور شام کومنکر اور شام کومومن تو ہم کومنکر ہوں گے۔

۰..... ایک گروہ ایبا ہوگا کہ لوگوں کوراہ ہدایت سے ہٹانے کے لئے ان کووہ دو جھوٹی باتیں سنائے گا جوان کے باپ دادانے بھی نہتی ہوں گی۔

اب ناظرین انصاف کی نظرے ملاحظہ فرمائیں کہ حضورِ اکرم رسول محترم نبی غیب دان علیہ الصلوٰ ق والسلام کا ان چیز ول کے پیدا ہونے کے گئ سوسال پہلے خبر دے دینا کیا بیغیب کاعلم نہیں تو اور کیا ہے۔

آج زمانہ کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھئے اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ و السلام کی پیشگوئیوں کو بھی ملاحظ فرمائے کہ آپ نے بیتمام چیزیں اُمت کے سامنے آئینہ

ی طرح پیش فر مادی ہیں۔ سبحان اللہ و بحدہ بدائی لئے کہ عالمین میں کوئی شےخواہ ارضی مولی ہوں اللہ علیہ وسلم مے فی نہیں ہے۔ مویا ساوی ہو، وہ حبیب خداصلی اللہ علیہ وسلم مے فی نہیں ہے۔ اگر ایسے صرح اور صاف دلائل ہونے کے باوجود بھی مخالفین اپنے قیاس فاسدہ

اگرایسے صری اور صاف دلائل ہونے کے باوجود بھی مخالفین اپنے قیاس فاسدہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف میں ذرّہ برابر شک وشبہ کریں توبیان کی محض ضد بازی ہے اور بات کوحق جاننے اور بجھنے کے باوجود چھپانا ہے حالانکہ یہ یہود یوں کا شیوہ تھا جیسے اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكُتُمُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعَلَمُونَ (پا،ع،مالقره)

اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔

تو آپیٹریفہ ہے معلوم ہوگیا کہ یہودی گروہ حق کو پہچانتے ہوئے دیدہ ودانستہ حق کا انکار کرتے تھے اور پھرلوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے حق و باطل کو ملا کر بیان کرنا انہی کا شیوہ تھا۔ ذراا پنے عقیدہ کوانصاف کے تراز و پرتول کر دیکھیے اوراپنی اس باطل پرتی پرخود

قرآن وحدیث و دیگر معترقوی دلائل سے تو حضور صلی الله علیه وسلم کوتما م مکنات حاضرہ و غائبہ کاعلم ہونا ثابت ہے اور پھر موجودہ عالات سے بھی علم غیب مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کاواضح ثبوت مل رہا ہے۔ رہی ہی اسی لئے تا کہ منکرین کومیدانِ محشر میں ذرا چون و چرا کا موقع نہ ملے اور نہ ہی مل سکتا ہے۔

ورفعنا لك ذكرك كا بم سايہ تجھ پر بول بالا ترا ذكر ہے اونچا ترا

ہمیں ان احادیث شریفہ سے بیسبق بھی لینا چاہئے کہ آج اس زمانہ میں ایسے خطرناک لوگ موجود ہیں کہ قرآن وحدیث کواپنے ہاتھوں میں لئے ہوئے اہل سنت کا اس لئے ایسے خطرناک دور میں اپنے عقیدے کی حفاظت سیجئے اور خدا تعالیٰ کاضیح خوف پیدا سیجئے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا و مقدسہ کی ہےاد بی اور گستاخی و تنقیص علم غیب چھوڑ کراس سرکار عالیہ کے باادب اور نیاز مند ہوجائیے۔

واسطہ پیارے کا ایبا ہو کہ جو سی مرے
یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا
آ ثارِوضواور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مکرین میرسی کہا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے حضور! آپ قیامت میں اپنی اُمت کو کیے پہچانیں گے۔ آپ نے فرمایا: آثار وضو سے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے حیکتے ہوں گے۔ الہٰذااگر آپ غیب جانتے ہوتے تو یہ کیوں فرماتے۔

جواب:

دیکھا آپ نے کہ ان حضرات کو تنقیص علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا کیا ہا تیں سوجھتی ہیں۔ بھلا بتائے کہ یہ جو کہتے ہیں ایس سوجھتی ہیں۔ ایسے شیمے کرنا شرعاً بھی جائز نہیں ہیں۔ بھلا بتائے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنی اُمت کو آثار وضو سے پہچا نیں گے تو ان مرتدوں کے بھی ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں چیکتی اور روثن ہوں گی جو آپ یہ فرما کمیں گے کہ یہ میرے صحابی ہیں اورا گریہ چیکتی ہوں گی تو کیسے بلا کیں گے جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آثار وضوم عرفت کا ذریعہ ہے سوچے اور نادم ہوئے۔

اس موقع پر حضور انور صلی الله علیه وسلم کو بیان فضیلت وضومنظور تھی۔اس واسطے بیہ فرمایا کہ ہماری اُمت کے اوپر خاص کرمِ اللی ہے کہ اس روز وہ سب سے متاز ہوگی اور انہوں نے بیہ مجھ لیا کہ آپ کی معرفت اس پر موقوف ہے۔ آفرین ہے ان کی سمجھ پر۔

نقاب اوڑھ کرعوام کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہیں اور لطف سے کہ جب ان کو بات بنتی ، یول نظر نہیں آتی تو پھراپنے چیلوں کو جو بے ریش تارک سنت ہیں۔ اسٹیج پر لا کرلوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حضور صلى الله عليه وسلم كابيار شاور الرامي اورخبرغيب كه آخرى زمانه مين بعض مشروع اور

غیرمشروع لوگ ہوں گے جو کہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ بعض و گیرمشروع لوگ ہوں گے۔ لینی جو پچھ حلیہ شریعت کار کھ دیا اور بعض غیر مشروع وہ مسٹر اینڈ مولوی بے ریش ہوں گے۔ لیعنی جو بچھ م کے نئے طبقہ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک کرنے کی ترغیب اور بدعقید گی پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اس لئے ایسے خطرناک اثر دہاؤں سے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بظاہر قرآن وحدیث کی رہ لگانا ہمیں جہنم میں پہنچا دے۔ جبیما کہ ارشادِ مصطفوی گر رچکا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی فرمانا کہ لوگوں کی ایمانی کمزوری اس حد تک گر رچکا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی فرمانا کہ لوگوں کی ایمانی کو دے کر گمراہی خرید کینی کہ وہ تھوڑے سے لالے کی بنا پر اپنے فد جب وایمان کو دے کر گمراہی خرید لیں گے۔ یہاں تک کہ دین کو ایک تماشہ بنالیں گے اور ان کے لئے میطریقہ بھی بڑا گیں اور ساتھ لیس کے۔ یہاں تک کہ دین کو ایک تماشہ بنالیں گے اور ان کے لئے میطریقہ بھی بڑا آئیان و آسان ہے کہ چند گمراہ آدی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کھلاتے پلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو اپنے خیالات کی طرف دعوت دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنا ایمان و ساتھ ان کو اپنے خیالات کی طرف دعوت دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنا ایمان و ساتھ ان کو اپنا کہ ایک کی میں شامل ہوجاتے ہیں۔

سونا جنگل رات اندهیری چھائی بدلی کالی ہے
سونے والو جا گئے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے
آنکھ سے کا جل صاف چرالیں یا وہ چور بلا کے ہیں
تیری گھڑی تا کی ہے اور تو نے نیند تکالی ہے
سہ چھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا
سے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی متوالی ہے

بواب:

خالفین کی بی فطرت پرانی ذوالخویصر ہ سے چلی آرہی ہے کہ ہمیشہ اس فکر میں رہنا کہ کوئی اعتراض ایسا ہے جوعلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑیں۔ گویااس چیز کا انکار ہے جو قر آن وحدیث سے ثابت ہے اور میسخت مذموم وقتیج ہے جبکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم جمیح اشیاء قر آنی آیات واحادیث سے ثابت ہے تو پھرا لیسے اعتراضات کرنے کے میمنی ہیں کہ وہ آیتوں اور حدیثوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی باطل گوئی منوانا چاہتے ہے۔

ہر شخص جاہل ہو یا عالم ہوا سے جائے کہ قرآن وحدیث سے جو چیز ٹابت ہے اس پراپئی عقل ناقص سے اعتراض کر کے اس کی مخالفت نہ کر سے بلکہ بسر وچیثم تسلیم کر ہے۔ اب اصل شبہ کے دفع کی طرف توجہ فرما یے کہ ہر ذی عقل اگر علم بھی نہ رکھتا ہوتا ہم اتنا ضرور جان سکتا ہے کہ کفار نے جو باتیں بیت المقدس کے تعلق حضور سرایا نور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھیں وہ ضرور آپ کو معلوم تھیں۔

اس لئے کہ اگر کفارا پسے امر کا سوال کرتے جس کے جانے کا اقر ارحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا تو آپ متر ددو محمکین نہ ہوتے بلکہ بیصاف فر مادیتے کہ ہم نے اس کے جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھرتم ہم سے کیوں دریافت کرتے ہو۔ مگر حسب اعتراض سائلین آپ نے بیفر مایا۔ بلکہ متر دد ہوئے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحة یا اشارة ان باتوں کے جانے کا اقر ارفر مایا تھا جو کا فروں نے دریافت کی سے اور آپ کا فرمان سراسر حق و بجا ہے۔ تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقد س کے متعلق ان باتوں کا علم تھا جو کفار نے دریافت کی تھیں۔ پھران کا نہ بتانایا متر دد ہونا کسی حکمت یر مبنی یا اس طرف النفات نہ ہونے سے فاشی۔

اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدی تشریف لے گئے اور یون نہیں کہ سوار چلے جاتے تھے بلکہ راستہ میں بیت المقدی پرگز رے اس کو پورے طور پردیکھا بھی نہیں،

چنانچه بیه ملاحظه فرمایئے۔حضرت علامه شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تغییر عزیزی میں فرماتے ہیں:

دیلمی از ابو نافع روایت میکند که آن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمو دند مثلت لی اُمتی فی الماء والطین یعنی تصویرات اُمت من در آب وع گل ساخته بمن نمو دند یعنی دیلی نے ابونافع سے روایت کی کہ حفور صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا: مجھے میری اُمت کی تصویر پانی اور مٹی میں بنا کردکھائی گئی۔

ثابت ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے چہروں کو پیچان لیا تو پھر بتائے کہ آپ کو پہلے سے علم ہوایا کہ نہیں یقینا اور بعض احادیث میں بیالفاظ بھی آئے ہیں۔

فعرفت حسنها و سيئها بھی آياہ۔ ليني ميں نے نيک وبدکو پېچان لياہ۔ لہذا مخالفين کا بيشبہ بھی لا لينی ہے اس کے متعلق مزيد بيان پیچھے ہو چکاہے۔

> احوال بيت المقدس اور مصطفى صلى الله عليه وسلم

شبه

مخالف صاحبان کا بی بھی کہنا ہے کہ بعد معراج کے جب تضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کا فروں نے بیت المقدس کا حال دریافت کیا تو آپ مترود ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کیا تب آپ نے کا فردں کواس کا حال بتایا۔ اس لئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا تو آپ تر ددنہ کرتے اور فوراً بتادیجے۔

فطفتت الحبرهم عَنُ الْیَاتِهِ وَ آنَا انْظُرُ الِیَهِ (سَمَّلُوۃ شریف)
حضرت جابرض الله عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ رسول الله صلی الله علیہ
وسلم نے فرمایا کہ جب قریش نے معراج کی بابت مجھے جھوٹا قرار دیا تو ان
کے سوالات کا جواب دینے کے لئے ججرحطیم میں کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے
بیت المقدس کومیری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ میں بیت المقدس کی طرف
د کھے رہا تھا اور ان کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔

تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے تمام احوال کو جانتے تھے اور جیسا کہ خالفین حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت اس سے ممگین ہوئے تو یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے بلکہ بیتو آپ کے علم شریف کی شان ثابت ہوتی ہے۔

ایک حواله اور ملاحظه فرمائے۔حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمته مدارج النبوۃ میں فرمائے ہیں:

پس آمد ابوبکر رضی الله عنه در حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم و گفت یا رسول الله وصف کن آنرا بمن که من رفته ام آنجا و دیده ام آنرا پس وصف کرد آزا رسول الله صلی الله علیه وسلم پس گفت ابوبکر اشهد انك رسول الله مالخ

الحاصل بیہ کہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیت المقدی کے اوصاف دریافت کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیئے۔حضرت ابو بکرنے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اب بتائيے مذكورہ حديث جوحفرت جابر رضى الله عندے پیش كی گئ ہے ياعلامه

بلکہ وہاں سواری لیعنی براق سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ آئے ذرا حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔

حضرت ثابت البنانى اورحضرت انس رضى الله عنهما عصطكوة شريف مين بيحديث شريف مروى هم كه حضور صلى الله عليه وللم في فرمايا كه جب مير عياس براق لايا كياتو في كَبَتُه حَتَّى النَّهُ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي تُرْبَطُ وفي كَبَتُه حَتَّى النَّهُ مَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي تُرْبَطُ بِهَا الْاَنْبِياءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بِهَا الْاَنْبِياءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بِهَا الْاَنْبِياءُ قَالَ خَرَرُ مِنْ اللَّبَنَ فَقَالَ خَرَجْتُ وَلَا الْمَنْ فَقَالَ جَبُريُ اللَّهِ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرُتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جَبُريُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْحَلْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلُ الْمُسْتِعِةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللل

میں اس پرسوار ہوااور بیت المقدس میں آیا اور میں نے براق کواس حلقہ میں
باندھ دیا جس سے انبیاء کرام علیہم السلام براقوں کو باندھتے تھے پھر میں مسجد
میں داخل ہوا پھر میں نے دور کعت نماز پڑھی پھر میں مسجد سے باہر آیا اور
جرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن دودھ کالائے تو میں نے دودھ
پیند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کواختیار فرمایا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت کی سیر اور بیت المقدس کا دیکھنا، وہاں تھہرنا،
سواری سے اتر نا،سواری لیعنی براق کو باندھ دینا، بیت المقدس میں داخل ہو کر دور کعتیں
ادا فر مانا۔ پھرشراب چھوڑنا، دودھا ختیار کرنا صاف بتارہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو دہاں کے حالات سے آگا ہی تھی۔ پھراگر بقول مخالفین آپ متر دد ہوئے ہوں
تواس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ کواس قوت اس طرف التفات نہ تھانہ یہ کی کم نہ تھا۔

چنانچیه حضرت جابررضی الله عنه سے حدیث مروی ہے جس میں تر دویا فکر کا نام تک نہیں :

عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا لَمُقَلَّسِ كَلَّهُ بِينِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَتَجَلَّى اللهُ لِي بَيْتَ الْمُقَلَّسِ

خدا تعالیٰ کوعالم الغیب کیے کہا جاسکتا ہے کیونکہ جب چیز دیکھی ہوئی ہے اوروہ دیکھر ہاہے تو پھر غیب تو ندر ہا۔اب کہیے کہ تمہار اعقیدہ کیا ہے۔

تو آئے ہم ہی اس بات کا جواب دے دیتے ہیں کہ خدا تعالی سے جب کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے اور حالانکہ وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ غیب سے مراد وہ امور ہیں جو مخلوقات پر مخفی ہیں ورنہ خدا تعالیٰ کے لئے تو کوئی بات مخفی ہی نہیں۔

تواسی طرح حضورا کرم علیہ الصلاق والسلام کے علم غیب سے وہ امور عبارت ہیں جو
آپ پر ظاہراور دیگر مخلوقات پر مخفی ہیں اور نبی اللہ کا امور غیبہ سے مطلع ہونا یا کسی چیز کو
ملاحظہ فر مانا میم مجز ہ بھی ہے نیزیہاں پر خاصہ مغادہ بشریہ معتبر ہوگا۔ نہ س باصرہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ تو خارق العادة ہے۔ اسی وجہ سے پینچر مجز و بھی ہے یعن تعریف
غیب میں جس جس کا ذکر ہے اس سے عام بشری جس مراد ہے نہ کہ جس معجزہ۔ بحمہ
تعالی مخالفین کے اوہام باطلہ کا کافی علاج ہے۔

## مضمرات قلب غيب نهيس

سبہ۔ منکرین کا کہناہے کہ جب نبی اللہ کی وحی کا تعلق قلب اقدس سے ہوا اور وہ غیب ہوا تو پھر ہر شخص جواپنے دل کی مخفی و پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے تو پھروہ بھی غیب دان تھہرا۔

ناظرین!ان لوگوں کی حالت دیکھئے کہ علم وعقل سے ایسے کورے ہیں کہ اتنا معلوم نہیں ہے کہ بیتو لفظ خفی سے خارج ہو جائے گا کیونکہ مضمرات قلب تو اپنے آپ سے مخفی نہیں ہوتیں تو پھر وہ غیب کس طرح کہی جاسکتی ہیں۔ یہ ہے ان کے اس سوال کامختصر جواب۔انشاء اللہ تسلی ہوگی لیکن مخالفین کی جہالت فی انعلم ان کواس بات پر بار بار محقق علیہ الرحمتہ کی عبارت، اس روایت میں کہیں تر دویا فکر کا نام تک بھی ہے۔ ہرگز نہیں نے ثابت بیہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو ہیت المقدس کے احوال کاعلم تھا۔

## اطلاقِ غيب اور مشامده بيت المقدس

شبه

مخالفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے سوال پر بیت المقدس کو کھے کہا ہے کہ خردی تو وہ خبر غیب نہ کہلا سکے گی کیونکہ بیت المقدس فی الجملہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

#### جواب:

عجب بات ہے کہ آپ نے ویکھ کر بیت المقدس کی خبر دی۔ اس لئے غیب نہیں۔
بھلا بتائے تو سہی کہ جب حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام مکہ معظمہ میں بیٹھ کر کفار کواحوال بیت
المقدس بتلارہے ہے تو اس وقت اوروں کو بھی بیت المقدس نظر آر ہاتھا۔ ہر گرنہیں بلکہ یہ
منظراس وقت سب کی نظروں سے اوجھل تھا تو پھر پیغیب ہوایا کہ نہیں اورا گریہ کہے کہ
غیب نہیں تم کہو کہ رہے کیے تو بقول تمہارے ہم ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔

آية شريفه ملاحظة فرمائي:

إِنَّ اللهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ (ب،٥٤،٥) العران) بَعْكَ الله تعالى سے زمین اورآ سانوں میں کوئی ایس شنہیں جو فق ہواور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

ثابت ہوا کہ خدا تعالی کے احاط علم ہے کوئی شے باہر نہیں اور آسانوں اور زمین کی کوئی شے اس سے خفی نہیں اور وہ سب کود کیور ہاہے تو پھر

بعض باتیں ایس بھی ہوتی ہیں جوسائل مجیب سے دوسروں کی تعلیم کے لئے پو چھتا ہے جیسے حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے ایمان اور احسان کے متعلق سوال کیا۔

اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جرائیل علیہ السلام سے دریافت کرنا گئ حکمتوں اور مسلحتوں پر بہنی ہے اور خصوصاً اُمت کی تعلیم کے لئے تھا اور اس کے باوجود مخالفین یہی کہیں اور اس سے عدم علم کی دلیل ہی بنا ئیں ۔تو لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بے علم جانتے ہوں گے اس لئے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیّدنا مویٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیدریافت فرمایا:

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَهُولُسَى قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكُولًا عَلَيْهَا وَآهُشُّ بِهَا عَلَى يَعْمِيْنِكَ يَهُولُسَى قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكُولًا عَلَيْهَا وَآهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيْهَا مَارِبُ أُخُولِي (پا،نَ ١٠٠٠ سِطَ)
اور تيرے بيدا ہنے ہاتھ ميں كيا ہے۔اے موتی! عرض كی بيديراعصا ہے ميں اس پر تكبيدگا تا ہول اور اس سے اپنى بكريول پر پتے جھاڑتا ہول اور میں۔ ميرے اس ميں اور كام ہيں۔

تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور حضرت موٹی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ اس لئے بقول مخالفین معاذ اللہ اگر اللہ تعالی کو پہلے سے علم ہوتا کہ کلیم اللہ علیہ السلام کے دست مبارک میں عصامبارک ہے تو کیوں دریافت فرما تا کہ اے موٹی! تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو اس کا جواب واضح ہے کہ اللہ تعالی کو علم تو ہے لیکن کی مصلحت کی خاطر دریافت فرما رہا ہے۔ اس لئے یہ بے علمی نہیں۔

ای طرح حضور صلی الله علیه وسلم کوملم تو ہے کہ بید کیا کیا ہے۔لیکن کسی مصلحت کی بناء پر دریافت فر مایا جو کہ آئندہ امت سے بیان کرنا ہے اور اس میں گئی مصلحتیں ہیں للہذا ثابت ہوا کہ یہاں سے بے علمی مراذ نہیں ہوسکتی۔ مجبور کرتی ہے کہ وہ یہی کہتے پھرتے ہیں کہ جب کوئی چیز بتادی جائے تو پھروہ غیب نہیں رہتااوراسی مسئلہ کے ابتدائی اصول کو نہ بھھنے کی بنا پر بیدحفزات علم غیب مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء کا انکار کرتے ہیں۔

کاش! اگر وہ غیب کی تعریف اور اس کے معنی سے واقف ہوتے تو الی فضول چھلانگیں نہ لگاتے۔ جب بیلوگ غیب کی تعریف کو ہی نہیں جان سکتے تو پھر بتا ہے کہ ہمارا کیا تصور۔ اس لئے ان کواپنی جہالت پرخود ہی رونا چاہئے۔ بھلا بتا ہے کہ جنت ودوز خ اور حشر ونشر کا ہمیں علم ہے۔ تو پھر اس کوغیب کیوں کہا گیا ہے کہ الذین یومنون بالغیب۔ لہذا پہلے اپنے ایمان کو تو دیکھئے کہ تمہارا ایمان کس بات پرضچے ہوگا۔ جب تمہارا ایمان کی جا بھی بان کی جا بھی بیان کی جا بھی

### مسكله دريافت اوروجه مصلحت

....

مخالف صاحبان میری کہا کرتے ہیں کہ معراج شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے تھے کہ یہ کیا اور یہ کیا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوتا تو دریافت کیوں فرماتے۔

#### جواب:

ناظرین کو بیتواچھی طرح واضح ہوگیا ہوگا کہ ان حضرات کا بیہ ہمیشہ ہے معمول ہو چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے جس سے تنقیص علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ کیا بیہ بھی کوئی عدم علم ہونے کی دلیل ہے کہ اگر حضرت کو علم ہوتا تو کیوں دریافت فرماتے حالاں کہ کسی حکمت کی بنا پر با وجود علم کے کوئی چیز دریافت کی جائے تو اس سے نفی علم کا شوت نہیں ملتا۔ نہ یہ بات عدم علم پر بطور ججت پیش کی جاسکتی ہے۔ و خبر دادن جبر ائیل برآ وردن از پل جبت کمال تنطیف وتطهیر بود که لائق بحال شریف و سے بود ہ (افعة اللمعات)

علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة کے کلام سے بیرحاصل ہوا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کا خبر دینا اظہارِ عظمت و رقعت شان حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ کمال تنظیف و قطبیر آپ کے حال شریف کے لائق ہے اور پھر لطف یہ کہ جن کو بارگا و اللی سے ویز کیبم کا مڑ دہ ملا ہے اس لئے ایسے بے کل اعتراضات کو پیش کرنا خلاف ادب بھی ہے اور پھر یہاں سے عدم علم پراستدرلال کرنا ایک خام خیال ہے۔

حدیث ذوالیدین اور مصطفی صلی الله علیه وسلم

شيد:

شانمانِ رسول یہ کھی کہا کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی تو آپ نے دور کعت پر سلام پھیر دیالیکن کسی کواعتراض کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ایک فروالیدین بول اٹھا اور عرض کی یارسول اللہ! آپ بھول گئے ہیں یا نماز قصر کی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ اس لئے جب بھول جا وک تو مجھے یا دکرادیا کرو۔ پھر آپ نے ای وقت دو بجد سے ہوکر کے لہذا جب آپ بھول گئے تو علم ہونا کیسے۔

جواب:

اس اعتراض سے مخالفین کی منشا ہیہ کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے لئے کسی طریق سے بھولنا ثابت ہواوراس پردلیل میرکہ آپ نے سجدہ سہوفر مایا۔

اب میں مخالفین حضرات سے بیدریافت کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھولنا محال ہے لیکن اگر آپ ایسا کر کے بعنی بھول کرسجدہ سہونہ ذکا لتے تو

# پاپوش مبارک اتارنے میں کمالِ مصطفوی صلی الله علیہ وسلم

منکرین کابیکہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پاپوش مبارک اپنے پاؤل اطہر سے اتار دی۔ بید دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی پاپوشیں اتار دیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہتم نے ایسا کیوں کیا۔انہوں نے جواباً عرض کیا کہ حضور اہم نے آپ کی تقلید میں یوں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جرائیل علیہ السلام نے مجھے خردی تھی کہ ان میں نجاست ہوں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جرائیل علیہ السلام نے مجھے خردی تھی کہ ان میں نجاست ہوئے دری تھی کہ ان میں نجاست ہوئے تو کیوں نجاست آلود پاپوش سے نماز سے۔

جواب:

مخالفین کا بیاعتر اض حضور سروردوعالم علیه الصلاة والسلام کی شانِ اقدس میں سخت ہے ادبی وصریح گستاخی کا کلمہ ہے اور ان کی نافہی پر دال ہے۔ پاپیش مبارک میں کوئی الی نجاست نہ لگی تھی جس سے نماز جائز نہ ہوتی ورنہ حضور سیّہ عالم علیه الصلاة والسلام پاپیش مبارک یعن تعلین پاک کے اتار نے پراکتفانہ فر ماتے بلکہ نماز ہی از سرنو پڑھتے گر جب ایسانہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کچھالی نجاست ہی نہتی جس سے نماز درست نہ ہوتی۔ جب ایسانہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کچھالی نجاست ہی نہتی جس سے نماز درست نہ ہوتی۔ چنا نچہ حضرت علامہ محقق شاہ عبد الحق محدث وہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اشعة اللمعات، شرح مشلوة شریف میں اسی حدیث کے ماتحت یہی بات فرماتے ہیں:

و قدر بفتح قاف ذال معجمه دراصل آنچه مکروه پندار وطیع و ظاہر ا نجاستے نبود که نماز بآل درست نباشد بلکه چیزے بود مستقدر که طبع آنراناخوش دارد والانماز از سرمیگرفت که بعضے نماز بآل گزارده بود بھولانہیں اور منکرین ہے کہتے پھریں کہ آپ تو (معاذ اللہ) بھولے ہیں۔اس سے ہی بھی معلوم ہوا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لا نا تو در کنار بیہ حضرات آپ کی زبان ترجمان پر بھی یقین رکھنا گوارانہیں کر سکتے ۔جبی تو ایسے واہی شبہات رکھتے ہیں، ورنہ ایمان والوں کو کیا ضرورت۔

دوسراحواله ملاحظه فرمایئے ان شاءاللہ آئکھیں کھل جائیں گی۔ حضرت امام مالک رحمة الله علیہ کو بیرحدیث پنچی ہے جومؤ طاامام مالک رحمہ الله میں یوں درج ہے:

آنَّـهُ بَلَغَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنِي لَآنُسلى أَوُ آنُسلى لاسنَ .

بے صدیث پینچی ہے کہ تحقیق رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ میں بھلایا گیا ہوں تا کہ میں سنت مقرر کروں۔

اس حدیث سے ہمارا معا آفاب کی طرح روثن ہوگیا ہے کہ حضور علیہ الصلاة و السلام فرماتے ہیں کہ میں سنت کو قائم کرنے اور مسئلہ سمجھانے کے لئے بھلایا جاتا ہوں ورندایسے تو مجھے نسیان نہیں ہوتا۔ وَمَنْ یَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا مَّبِینًا .

بھرہ تعالی خالفین کے اس شبہ کا بھی قلّع قبع ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرشے کا علم ہے اور آپ کے لئے نسیان ہرگز نہیں ہوسکتا بلکہ اُمت کے لئے الیافعل فر مایا ہے۔ لہذاا یسے افعال نبوی سے لاعلمی یا نسیان مراد لینا انتہا درجہ کی جہالت ہے۔

> مسئله نسیان اور مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

شبہ: منکرین کا پیکہنا بھی ہے کہا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھو لےنہیں تو پھر قر آن میں آتا ہم اپنی بھول کو کیسے درست کر سکتے تھے۔ آپ کا بیمل اُمت کی خاطر اور مسئلہ سمجھانے کے لئے تھا۔ نہ کہ یہاں نسیان یالاعلمی مراد ہے۔ لئے تھا۔ نہ کہ یہاں نسیان یالاعلمی مراد ہے۔ دیکھئے ارشاد باری تعالیٰ واضح ہے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ (پ١١، ١٩٥، ١٠ الراب) البيتة بهارك لي الله الله عليه وسلم) بهترين اسوة حنه بين -

اس آیہ شریفہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہیں۔ اس لئے آپ کا ہم مل شریف اُمت کے لئے ہے۔ ای طرح رسالت آب سلی اللہ علیہ وسلم کا بیغنل مبارک اُمت کی خاطر تھا کہ جب تم سے بھول ہو جائے تو الی حالت میں سجدہ ہم وکر لیا کرو۔ کروڑوں ایے مشکل مسائل ہے جن وقمل مصطفوی نے اُمت کے لئے آسان فرمایا ہے۔ ہم ایسی عظیم نعمتوں کے ملنے پر اس بارگا و حبیب خدا علیہ التحیۃ و الثناء کا جتنا شکر کریں کم ہے۔ اب اصل شبہ کے دفعیہ کی طرف تو جہ فرمائے کہ جس حدیث میں الفاظ درج سے خالفین حضرات آپ کے لئے بھولنا ثابت کرتے ہیں۔ اسی حدیث میں بیا لفاظ درج ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہوفر مایا تو اس کے بعد ایک صحابی حضرت بیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم!

أنْسِيْتَ أَمْ قَصِرَتِ الصَّلُوةِ قَالَ لَمْ أَنَسَ وَلَمْ تَقُصُّو ( بَعَارَى شريف ) كيا آپ بجول بي يا نماز قصر كى كى بهولا بول اورنماز قصر كى كى بي الله على بجولا بول اورنماز قصر كى كى بي -

اسی حدیث مبارکہ سے کتناصاف بیمعلوم ہوگیا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمار ہے ہیں کہ:

لَمُ أَنَسَ وَلَمْ تَفْصُرُ (نَهِ مِن اللهِ عَلَيْ مَعُلَمُ اللهِ عَلَيْ مَعُلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلْ

(نہیں جولا ہوں نہماز قصری می ہے) واہ کیا عجب الٹی منطق ہے کہرسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام تو بیفر مائیں کہ میں معنی اس آیت کے بیر ہیں کہا ہے رب کو یاد کروجب کہ آپ اس کے ذکر کو چھوڑ دیں۔

اس آیت کی تفسیر سے میمعلوم ہوا کہ نسیان کے اصل معنی'' ترک' کے ہیں کہ جب فعل نسیان کو اللہ اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے تو معنی'' ترک' کے ہوں گے۔ جب نسیان کے معنی'' ترک کرنا'' ہوئے تو پھر بھول یا لاعلمی کا سوال تک پیدا نہیں ہوسکتا۔

چنانچ قرآن کی ایک آیت شریفه ملاحظ قرماین: سَنُقُوِ مُكَ فَلَا تَنْسلی إِلَّا مَا شَآءَ الله (پاره ۱۳۹ ل عران ۱۳۹) اے محبوب ہم آپ کوالیے پڑھائیں گے کہ آپ بھی نہ بھولیں گے گرجواللہ تعالی جاہے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوگیا کہ جب اللہ تعالیٰ علیٰ کل شیء قدر تعلیم فرمانے والا اور متعلم صاحب استعداد اِنگ کہ علیٰ خُلقِ عَظِیْم ہے اور آگالا ماشاء اللہ تبرک کے طور پر استعال فرمایا ہے تو کیا پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نسیان ہوسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جہاں آپ کو بھلانے کا ارادہ ہو وہاں مشیت ایز دی کے ماتحت بھول کر طریقہ مسنونہ کو جاری فرمائیں گے یعنی آپ وہاں اس چیز کور ک کر دیں گے آپ اس پڑھے ہوئے کو بھول نہیں سکتے بلکہ پڑھانے والے کے ارشاد کے مطابق آپ اس کور ک کریں ہوئے تو حاصل ہوگا کہ نسیان کا لفظ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے گا۔ یعنی اس فعل نسیان کا فاعل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰ ق والسلام ہوں تو وہاں معنی قررک' کے ہی لئے جائیں گے۔

 وَاذْكُرُ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ (پ١٥، ١٥، ١٥) ان اور ياد كروا پنار بوجب آپ بھول جائيں۔ اس سے معلوم ہوا كه آپ كو بھول آسكتى ہے۔

#### جواب:

بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں مقام نبوت کی عظمت کا ذرا برابر بھی احساس پیدائہیں ہوتا کہ کم از کم اپنی زبان کوسنجال کر ہی ایسے الفاظ استعال کر عکیں ۔ ہم نے آج تک کی گتاخ رسول سے یہ کہتے نہیں سنا کہ فلال کام میں ہم سے بھول ہوئی ہے یا ہمارے کی مولوی سے ۔ جب بھی دیکھا اور سنا تو یہی کہتے میں کہ فلال کام میں فلال فلال نبی بھول گئے تھے۔ (استغفر اللہ)

اے صاحبوا ذراغور کروان لوگوں کو بھی اپنی بھولوں کا حساس کیا وہم و گمان تک بھی کبھی پیدائہیں ہوا۔لیکن جب کسی خدا کے برگزیدہ نبی ورسول اولوالعزم کا ذکر کریں گے تو قرآنی آیات کے غلط ترجے اور اپنی بناوٹی باتوں سے ان کو تصور وار ثابت کریں گے۔ (العیاذ باللہ)

جیسا کہ انہوں نے آیت واذکرربک اذانسیت سے نبی اللہ کے لئے نسیان ہونا ثابت کرکے رکھ دیا ہے۔ بھلا بتائے اس آیت میں بیکہاں ہے کہ نبی بھول سکتے ہیں یا بھول چکے ہیں یا آئندہ بھی بھولیں گے انہیں ابھی تک بیمعلوم نہیں کہ اذانسیت کے مفسرین نے کیامعنی کئے ہیں۔

چنانچام المفسرین علامه ابن جریرتفیرابن جریمیں اس آیت کے ماتحت فرماتے ن:

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ معناه وَاذْ حُرُ رَّبَكَ اذا تركت ذكره ( الْفِيرابن جريطدها)

ہوں یاغیر تبلیغیہ۔

اب ایک حدیث شریف ملاحظه فرمایئے که حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں :

قَالَ إِنَّ كُمْ تَـ قُولُونَ أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَاللهُ الْمَوْعِدُ وَإِنَّ إِخُوتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْعَلَهُمُ الصَّفَقَّ بِالْاسُوَافِ وَإِخْوَتِيْ مِنَ الْانْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلَ آمْ وَالِهِ مْ وَ كُنْتُ إِمْرَةً مِسْكِيْنًا ٱكْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَىٰ مِلْنَى بَطَنِي وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لَّنْ يَّبُسُطُ اَحَدٌ مِّنْكُمْ ثُوبَةً حَتَّى اَقْضِيَ مَقَالَتِي هَلَاهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ اِلْي صَدُرِهِ فَيَنْسلي مِنْ مَّقَالَتِي شَيْئًا اَبَدًا فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَىَّ ثُوْبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِى فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ مِنُ مَّقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي متفق عليه (مَثَاوة تريف ٥٣٥) لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر رہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حدیثیں روایت كرتاب خداجانتا ب كه مير علماجر بهائي بازارون مين سوداسك بيخ میں مشغول رہتے ہیں اور برادران انصار بھی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے اور میں مسکین آ دی ہونے کی وجہسے پیٹ جرجانے کے بعد ہر وقت سركار ابدقر ارصلي الله عليه وسلم كي خدمت ميس ملازم ربها تها ايك دن سر کارنے فر مایاتم میں سے جو شخص بھی گفتگو کے وقت اپنا دامن بچھالے گا جب تک اپنی با تین ختم نه کرلول اور پھروہ اس دامن کوایے سینہ کی طرف جمع كركے تواہے كوئى بات بھى نہ بھول سكے گی۔اس پڑمل كرتے ہوئے ميں نے بھی اپنی چاور کا دامن بچھالیا۔ان دنوں میرے پاس اس چاور کے سوا

اور کوئی کیڑا نہیں ہوتا تھا۔ جب بات ختم ہولی تو میں نے اس چا در کواپنے سینہ کے ساتھ مبعوث سینہ کے ساتھ مبعوث سینہ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے پھر مجھے آج تک نسیان لینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مجھولی۔

غور فرما ہے کہ حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عندا ہے دامن کو آقاد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوران گفتگو پھیلاتے ہیں اور جب آپ گفتگو کوختم فرماتے ہیں تو حضرت ابو ہر پرہ اپنی چا در کو اپنے سینہ کے ساتھ لگاتے ہیں تو ان کو ساری عمر کو کی بات نہیں بھولتی ۔ جس آقا، دو جہاں کے طفیل ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ کو سیسعادت نصیب ہور ہی ہے کہ وہ تمام عمر بھر کو کی بات نہ بھولے ۔ تو کیا جو عطافر مانے والے ہیں انہیں بھولنے کا خیال تک بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ ہم گر نہیں۔

اس لئے صاحب مسامرہ رحمہ الله فرماتے ہیں:

مَنَعَ الصُّوْفِيَّةُ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُتَكَيِّمِيْنَ الشَّهُودَ وَالنِّسْيَانُ وَالْغَفَلَاتُ فِي حَقِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ اَهُلِ سُنَةٍ مَنْ مَنْ مَنَعَ اَصْلا فِي فَعَلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَيْهِ ذَهَبَ مَنْ مَنْ عَنْ عَاصُلا فِي فِعُلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَيْهِ ذَهَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَيْهِ ذَهَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاليَّهِ ذَهِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاليَّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُو

خلاصّہ بیدکہ گویا علاء ایک سنت متعلمین اور صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مہوونسیان ناممکن ہے۔ اور علامہ شعرانی لطائف المنن میں فرماتے ہیں:

إِنَّا صَفَا اللَّقَلْبُ صَارَكَالُمِرَاةُ وَالْكُوَّةِ الْمَصْقُولَةِ فَإِذَا قُوبلت بِالوجود العلوى والسفلى انطبع جميعه فلا ينسى بعد ذلك شيئًا.

ان الله تعالى اطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون فى أمته من بعده من الخلاف وما يصيبهم قال ابو سليمان الداراني فى الفراسة مكاشفة النفس و معاينة الغيب وهى من مقالات الايمان (شرح فقد ا كراملاملاعل تارى)

بے شک اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوآپ کی اُمت میں ہونا تھا اور جوآپ کی اُمت میں ہونا تھا اور جوآپ کی اُمت سے آپ کے بعد ان کے خلاف اعمال ہوئے تھے اور جوان کو مصیبت پہنچتی تھی مطلع کر دیا۔ ابو سلیمان دارانی نے کہا ہے کہ فراست نفس کے مکاشفے اور غیب کے معائنے کو کہا جاتا ہے اور یہی مقالات ایمان سے ہے۔

معلوم ہوا کہ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب فقدا کبر کے نزدیک اگر نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے غیب کلی کا قائل نہ ہواور آپ کے مکاشفہ نفس کا عقیدہ نہ رکھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فراست کا منکر ہے اور ایمان سے خالی ہے۔

اب میں مخالفین سے بو چھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کلی ماننے پراگر اہل سنت بریلوی کا فرہوئے تو ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے کہ یہی ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہی اس عبارت سے تبہار سے نزدیک کیا تھہرے۔

اے منکرو! ذرا ہوٹ وخرد سے کام لیجئے کہ صراط جہنمی پرسیر کررہے ہو۔ ابھی اور اشاد کیھئے۔

دوسرا حواله خود حضرت ملاعلی قاری رحمته الله تعالی علیه شرح شفاشریف میں فرماتے ہیں: ما اطلع علیه من الغیوب ای الامور االغیبة فی الحال (وما یکون) ای سیکون فی الاستقبال

(شرح شفاشریف علامة قاری ص ۱۷۵، ج۱)

جب قلب آئینہ کی طرح صاف ہوجا تا ہے تو تمام عالم علوی اور سفلی اس کے سامنے آتے ہی اس میں مرضم ہوجا تا ہے۔ پھر کسی شنے میں بھی نسیان نہیں ہوسکتا۔

ان تمام دلائل مذکورہ سے ثابت ہوگیا کہ حضورانورعلیہ الصلاۃ والسلام کو سہوونسیان نہیں ہوا اوراگر آپ کوئی فعل ایبا فرمائیں تو وہ اُمت کی خاطر ہے نہ کہ نسیان کا ہونایا لاعلمی مراد لی جائے۔فَاتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّشْلِلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صِلْدِقِیْنَ .

علم غیب مصطفی صلی الله علیه وسلم کے متعلق حضرت علامه ملاعلی قاری رحمه الله کاعقیده

شبه:

خالفین میربھی کہتے ہیں کہ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقدا کبر میں لکھا ہے کہ جو بیا عقادر کھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اس پر حنفیہ نے صراحتۂ کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ لگایا ہے۔

#### جواب:

باشرح فقه میں فرماتے ہیں:

علامہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی ای غیب پر حکم تکفیر نقل کرتے ہیں کہ جس پر دلیل نہ ہواور یہ ہماراعقیدہ ہے کہ جس غیب پر دلیل نہ ہودہ حق تعالی کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے۔ رہاوہ غیب جس پر دلیل ہے وہ حق تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ انصل الصلوٰ قو التسلیم کو مرحمت فر مایا ہے۔ اب لطف تو جب ہے کہ میں اس مدعا پر خود حضرت علامہ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی سی شہادت اسی شرح فقد اکبر سے ہی پیش کئے دوں۔ متحصیں کھول کر دیکھنے اور کان لگا کر سنے کہ حضرت علامہ ملاعلی قاری رحمہ الباری

حضرت ملاعلی قاری رحمة الله علیہ نے انبیاء کرام علیهم السلام اور ملائکہ مقربین اور موشنین کے واسطے علم کا کیسا عجیب نکتہ بیان فر مایا ہے کہ الله تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام موشنین کی تعریف علم کا کیسا عجب کہ جہالت کی نفی کے ساتھ نہیں۔اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص حضور سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم کے واسطے تعریف علمی کرے تو اس نے آپ کے علم کا جُوت دیتے ہوئے آپ کی تعریف بیان کی اور جس شخص نے آپ سے جہالت کی نفی کی اور آپ کے علم کا انکار کیا تو اس نے آپ کی فذمت کی۔

جب انبیاء کرام علیهم الصلوٰۃ والسلام کے علم کا انکار کرنے میں بیرحال ہے اور جن لوگوں نے محبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھا کہ فلاں وقت فلاں امر کاعلم نہ تھا (معاذ اللہ) تو خبرنہیں کہ وہ کون سے قعر جہنم میں پڑیں گے۔

ابغور فرمائیے کہ یہی ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ جن کی عبارتیں آفتاب کی طرح روثن ہیں کہ وہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے لئے تمام امور غیبیہ حال واستقبال وعلوم جزئید وکلیہ واسرار باطنیہ مدر کات ظنیہ پرمطلع ہونا ثابت کررہی ہیں۔ کیا یہی تو ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ اس پراعتقادوالے کو کافریتاتے ہیں؟

جھے خالفین کی حالت پر تجب آتا ہے کہ وہ کس قتم کے لوگ ہیں جواتنا نہیں سمجھ سکتے کہ علامہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری اپنے ہی اعتقاد پر کفر کا فتو کی دے سکتے ہیں۔ دوسری بات جن عبارتوں سے ہم نے حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا کل علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ ہونا ثابت کیا ہے اور یہی عقیدہ ہمارااہل سنت بریلوی کا ہے تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم غیب کل باعلام خداوندی مانے پر وہا ہید دیو بندیہ کے نزدیک کا فرومشرک تھہر ہے تو پھر ذرا ہمیں بھی سمجھا سے کہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی ایک عظیم شخصیت ایسے عقیدہ رکھنے پر تمہارے نزویک کیا تھہرے۔

ایک عظیم شخصیت ایسے عقیدہ رکھنے پر تمہارے نزویک کیا تھہرے۔

ایک عظیم شخصیت ایسے عقیدہ رکھنے پر تمہارے نزویک کیا تھہرے۔

دامن کو ذرا ریکھ ذرا بندِ قبا و کھ

تحقیق حضور صلی الله علیه وسلم کوامور غیبیه حال واستقبال پرمطلع فرما و یا ہے۔
اب پھر کہے کہ تمہارے نزویک ملاعلی قاری رحمہ الله کیا ہوئے۔ ان کاعقیدہ تو رہے
ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم تمام امور غیبیه حال واستقبال مے مطلع ہیں۔
تیسرا حوالہ ملاحظہ فرمائے۔ حضرت علامہ ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ شرح شفاء شریف میں دوسرے مقام پرفرمائے ہیں:

ومن معجزاته الباهره اى ايته الظاهرة ما جمعه الله له من المعارف اى الجزئية (والعلوم) اى الكلية والمددكات الظنية و اليقينية والاسرار الباطنية والانوار الظاهرة

(شرح شفاشريف علامه لماعلى قارى ص ٢٠٠)

حضورسیّدعالم صلی الله علیه وسلم کے روثن مجزات اور ظاہر آیات میں ہے وہ ہے جو الله تعالیٰ نے آپ کے لئے عطا فر مایا۔ معارف جزید علوم کلیہ مدرکات ظلیہ یقینیہ اور اسرار باطنیہ اور انوار ظاہرہ پر۔

دیکھا مااعلی قاری رحمہ اللہ کاعقیدہ بوحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تمام علوم جزئیہ وکلیہ کے قائل ہیں۔

اب ایک اور حواله ملاحظه فرمایج:

وقد مدح الله تعالَى الانبياء والملائكة و المومنين بالعلم لانبقى الجمل ومن نفى الجهل ومن نفى الجهل ومن نفى الجهل ولم يثبت العلم (شرح نقدا كرالعلامة الرص ١٠١٥) الله تعالى نے انبياء اور فرشتول اور مونين كى علم كے ساتھ مدح كى ہے۔ جہالت كى نفى كے ساتھ نہيں تو جس شخص نے علم كو ثابت كيا تو اس نے جہالت كى نفى كے ساتھ نہيں تو جس شخص نے جہالت كى نفى كى اور جس شخص نے جہالت كى نفى كى اور جس شخص نے جہالت كى نفى كى اس نے علم كو ثابت نہيں كيا۔

جاتی ہے۔جیسا کر آنی آیات اور احادیث سے بھی انہوں نے سخت بے ایمانی کی ہے۔ ہے۔

تصويركا دوسرارخ:

اب قابل غور بات بیہ کہ خالفین علام علی قاری کی عبارت سے حضورِ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب جانے کے اعتقاد پر کفر کا فتو کی دیتے ہیں اور ادھر بیہ حضرات مخلوق کے لئے بعض مغیبات کے علم کے خود قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مغیبات کا علم عطافر مایا ہے۔ جسیا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ ملاحظ فر مائیے:

میں میں میں اپر رقم طراز ہیں:

''لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء واولیاء کونہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت وادراک مغیبات کا ان کوہوتا ہے۔'' مسسد ویو بندیوں کے مفتی مولوی رشید احمد گنگو ہی لطا نف رشید ہی<sup>ں کا میں رقم</sup> طراز ہیں:

انبياعليهم السلام كوبردم مشابده امورغيبي حضورت تعالى كاربتا -- كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا .

...... دیوبند ایوں کے علیم الامت مولوی اشرف علی تھا نوی ' جمیل الیقین' صفیر ۱۳۵ میں رقمطر از بیں:

ان رسل واولیاء میں سے جے چاہے اسے غیب یا آئندہ کی خبر دے دے۔ پس ان کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ خدا کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ ٥..... وہا بیوں کے پیشوا حکیم محمد صادق سیالکوٹی اپنی کتاب''شان رب العالمین'' میں صفحہ ۵۵ پر رقمطر از ہیں: اب رہا ہیکہ وہ عبارت جو نخالفین پیش کرتے ہیں جس پر حضرت علامہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے تکفیر کی ہے کہ جس پر دلیل نہیں ۔ یعنی کسی مخلوق کے بالذات و بے تعلیم اللی عام ہونے کے اعتقاد پر تکفیر کا حکم نقل کیا اور سے بالکل صحیح اور ہما رافذ ہب یہی ہے۔

لیکن مکرین کا جوش تعصب سمجھے کہ انہوں نے متبتین علم نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر اس عبارت سے حکم تکفیر لگا دیا حالاں کہ ان کی بددیا نتی کا کھلا ہوا مظاہرہ ہے کہ وہ فقد اکبر کی عبارت پیش نہیں کرتے جیسا کہ ان کی پر انی عادت ہے اور میہ مجبور ہیں ۔ اسی طرح علامہ علی قاری رحمہ اللہ کی عبارت کا ماقبل چھوڑ کر اگلی عبارت پیش کرتے ہیں اور انہوں نے بار ہا بنی کتابوں میں اس عبارت کا ماقبل چھوڑ کر اگلی عبارت پیش کرتے ہیں اور انہوں نے بار ہا بنی کتابوں میں اس عبارت کا ماقبل چھوڑ کر کسی ہے۔ اگر بی عبارت پوری کھیں یا پڑھیں تو مطلب واضح کر دیتی ہے۔ اب اصل عبارت ملاحظ فر مائے:

ثم اعلم ان الانبياء لم يعلموا الغيبات من الاشياء الاما اعلمهم لله تعالى و ذكر الحنفيه تصريحاً بالتكفير باعتقاد ان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضه قوله تعالى قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرُضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ ط

ناظرین باانصاف غور فرمائیں کہ اس عبارت کی ابتداء یہاں سے شروع ہے کہ انبیاء علیم السلام غیب نہیں جانتے مگر اسی قسم کا جوتعلیم اللی سے نہ ہواور حنفیہ نے اس اعتقاد پر تکفیر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخو دلینی بے واسط تعلیم اللی کے عالم الغیب ہیں۔

اس عبارت میں کون می بات ہے جو ہمارے مخالف ہو۔ علام علی قاری رحمہ اللہ الباری کا فر مانا بالکل بجاہے لیکن منکرین فقہ اکبر کی مذکورہ عبارت کے پہلے الفاظ ثمر اعلم سے ما اعلمی ہو۔ الله تعالیٰ تک سب ہضم کرجاتے ہیں۔ اور آگے وذکر الحقفیہ سے الا الله تک پیش کر دیتے ہیں۔ بیلوگ کہاں تک اپنی مکاری کو چھپائے رکھیں گے۔ ان کی کذب بیانی اور عبارتوں میں اپنی طرف سے تو ڈمروڈ اور تح یف ظاہر ہوئی

کہتے ہیں کہ ہاں جتنا جاہے یا بعض غیب کاعلم عطافر مادیتا ہے۔اب خوداندازہ فرمالیں کہان کاعقیدہ کیا ہے۔میرے خیال میں بیائ آیت کے مصداق ہیں: مُّ ذَبُدَ بِیْنَ بَیْنَ ذٰلِكَ قَصلَّے لَا اللّٰی هَلُولُلَاءِ وَلَا اللّٰی هَلُولُلَاءِ طُومَنُ تُصِدَ لَهُ سَبِیلًا ٥ (پ٥،٥٨١-سالناء)
تُصْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا ٥ (پ٥،٥٨١-سالناء)

علم غيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كے متعلق امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله عليه كاعقيده

شبہ خالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا ہے۔

بواب:

منکرین کی سب سے بڑی مکاری یہی ہے گہوہ لوگوں کو اپنی مکاریوں کے ذریعہ مگراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ایک مایئہ نازشہنشاہ نقشبند سیامام ربانی حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ الله علیہ کی ذات کوبدنام کرنے کے لئے ان پر بیالزام لگایا کہ وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کو کم غیب ہونے کاعقیدہ ندر کھتے تھے۔استغفر الله

حالاں کہ حضرت مجددالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مکتوبات شریف میں کہیں بھی ایک لفظ ایبا نکال کر نہیں دکھا سکتے۔جس میں علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی ہو۔ بلکہ مکتوبات شریف میں تو اکثر علم خیب انبیاء اور بطفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کو امویہ غیبیہ کاعلم ہونا ثابت ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ بیدہ ہزرگ ہستی ہیں جن کا دامن سرکار سیّدنا محمد رسول اللہ علیہ الصلاق و السلام کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو پچھ عنایت ہوا محض خدا کے فضل سے در مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے۔

''ہاں اللہ جتنا چاہے علم غیب اپنے پیغمبر کو بتادیتا ہے۔'' اوراسی کتاب کے صفحہ ۵۸ پر: ''خداا پنے رسولوں میں جس کو جتنا چاہے غیب دیتا ہے۔''

عدمی و در کی میں کی ان کتابوں میں بھی بعض انبیاء کرام کیہم السلام کوعلم غیب وناموجودہے۔

فآوىٰ رشيدىيە بتحذىرالناس، برابين قاطعه، حفظ الايمان، الهندمصدقه علماء ديوبند غير ہا۔

اتنے حوالوں سے بیہ پتا تو چل ہی گیا کہ بیلوگ انبیاء علیہم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بعض علم غیب عطا ہونے کے قائل ہیں۔

اب میں وہا بید دیو بندیہ سے بوچھتا ہوں کہ ادھرتو تم علام علی قاری کی عبارت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ماننے پر کفر کا فتو کی دیتے ہواور اہل سنت بریلوی حضرات کواس اعتقاد پر کافر بناتے ہو۔

اورادهرتم حضور صلی الله علیه وسلم کے لئے بعض مغیبات کاعلم عطا ہونا مانتے ہو۔ تو پھر ذراانصاف سے بتائے کہ اس کفر میں تمہارا بھی پچھ حصہ ہے یا کنہیں؟ کیونکہ تم مخلوق کے لئے بعض علم غیب ہونے کے قائل ہو۔

آج آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا اب بتائیے کہ علامہ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ علم ذاتی اللہ کے سواکسی کو ہونے پر تکفیر فرماتے ہیں یاعلم عطائی پر۔

دیدی که خون ناحق پردانه شمع را چندال امال نداد که شب را سحر کند بادره که خالفین کاعقیده ایساباطل ہے که انہوں نے اب تک متناقص باتیں ہی کی بیں -ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوغیب کاعلم نہیں دیتا اور دوسری طرف یہ

الف ثانی رحمة الله علیه کی تصنیف میں جو کچھ ہے اسی قتم کے اعتقادر کھنے حیا ہمکیں اور پھر حضرت کا پفر مانا کہاس کتاب کی اشاعت کرواور بہاں ہے ہم اہل سنت کی صداقت اور حضرت امام رباني مجد دالف ثاني رحمه الله كي عظمت كالبهي بتأجلا كه آپ كوكيساعظيم مرتب

اولیاءاللہ کے دشمنوں کو کیا معلوم کہ اللہ کے ولیوں کو کیا کیا طاقتیں اور کتنے وسیع علوم حاصل ہیں۔وہابیددیو بندیہ کے عقائدر کھنے والوں سے آج تک کوئی ولی یا بزرگ پیرانہیں ہوا۔ جتنے ولی غوث، قطب، ابدال ہیں سب اہل سنت ہی میں ہوئے ہیں اور ماننے والے بھی اہل سنت۔

اب حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه كاعلم غيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ميں ايك ارشاد ملاحظه فرمائي:

تنام عینی ولاینام قلبی که تحریریا فته بود اشارت بدوام آگای نیست بلکه اخبار است از عدم غفلت ازجريان احوال خويش و امت خويش لبذ اا نوم درحق آل عليه الصلوة و السلام ناقض طهارت نگشت و چول نبی در رنگ شبان است درمحا فطت امت خو دغفلت شایان منصب نبوت او نباشد

( مكتوبات شريف جلداول مكتوب ٩٩)

حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آئکھیں سوجاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ جو لکھی ہوئی تھی اس میں دوام آگاہی کی طرف اشار نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں اس امر کی خبردی گئی ہے کہ آپ اپنے اور اُمت کے حالات سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہیں۔اس وجہ سے نیندآپ کے لئے ناقص طہارت نہ تھی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کی گہداشت اور محافظت میں 'شبان' (بربول کے ربوڑ کے رکھوالے) کی مانند ہیں۔اسی لئے اونی سی غفلت بھی آپ کے منصب نبوت کے شایاں

آئية ذراايك حواله بطور نمونه ملاحظه مو:

بعد از تحریر آل چنال معلوم شد که حضرت رسالت خاتمیت علیه الصلؤة والسلام بالجمع تحثير ااز مشائخ فهمت خود حاضر اند وجميي رساله رادر دست مبارک خود دارنده از کمال کرم بخشی آل را بوسه میکندوبه مشار کے مایند کہ اس نوع معقدات مے باید حاصل کرده جماعه که باین علوم مستعد گشته بودند نورانی و ممتازاند و عزیز الوجود ورويروب آل سرور عليه الصلؤة والسلام والتحية ايستاد هاندو القصه بطولهاو دربهمال مجلس بإشاعت اين واقعه حقير راامر فرمو دند

( مكوبات شريف جاص ١٦٨ مكوب١١)

اس رسالہ کے لکھنے کے بعداییا معلوم ہوا کہ حضرت رسالت پناہ علیہ الصافی ق والسلام اپنی اُمت کے بہت ہے مشائخ کے ساتھ حاضر ہیں اور اس رسالہ کو اسين مبارك ہاتھ ميں لئے ہوئے اورائي كمال كرم سےاسے جومتے ہيں اور مشائخ کو دکھاتے اور فرماتے ہیں۔ اس قتم کے اعتقاد حاصل کرنے چاہئیں اور وہ لوگ جنہوں نے ان علوم سے سعادت حاصل کی ہے وہ نورانی اورمتاز اورعزيز الوجود ہيں اور حضور صلى الله عليه وسلم كے روبروكھڑے ہيں بيقصه بهت لمباع اوراى مجلس مين حضور صلى الله عليه وسلم في اس خاكسار ( ﷺ احمد فاروقی مجدد الف ثانی رحمة الله علیه ) کواس واقعے کے شاکع

> بركريمال كاربا وشوار نيست (كريمول يرنبيل كوئي كام مشكل)

مکتوبات شریف کی مٰدکورہ عبارت سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت مجد دالف ثانی رحمہ الله كي تصنيف كرده كتاب كابهي حضور صلى الله عليه وسلم كوعلم ہے اور حضرت كابيفر مانا كم مجدد

## مخالفين كى زبردست مكارى

شبہ

منکرین یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمتہ نے مدارج الدوت میں لکھا ہے کہ'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے بیچھے کاعلم نہیں ہے۔لہذا شخ المحد ثین کی بات مانی جائے یابریلوی حضرات کی۔''

جواب:

اورلطف یہ کہ شخ الثیوخ عاشق رسول شخ الحد ثین علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہاللہ کو بدنام کرنے کے لئے ان کی کتاب مدارج اللہوت کی عبارت سے بے ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج بھی اس کتاب مدارج اللہوت کی عبارت سے وہابی ویوبندی حضرات سخت مکاری کررہے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی بردی بددیا تی کے ساتھاس عبارت کوفقل کیا ہے۔

چنانچہ خالفین کے شخ الحدیث مولوی خلیل احمد انبیٹھو ی نے براہین قاطعہ صفحہ ۵ سطر ۱۲ میں مدارج النبوت کا بیرحوالہ اس مکاری کے ساتھ درج کیا ہے:

(بلفظہ اور شخ عبدالجق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کود بوار کے پیچے کا ماہم نہیں)

یہ ہیں دیو بند یوں کے شخ الحدیث جنہوں نے مدارج النبوت کے، بیالفاظ درج

کرنے میں سخت بددیانتی کی ہے بالکل اسی طرح جیسے کوئی لاتقر بواالصلوۃ کوترک نماز

کے ثبوت میں لکھ دے اور انتم سکری کوچھوڑ دے۔ یہی حال خلیل اسی انہوٹھوی دیو بندی

اب میں ناظرین کے سامنے حضرت علامہ عبدالحق محدث رہلوی رحمة الله علیه کی

میں ہے۔ کتابی شن کی اس ان اضحہ گائی جنہ سے الصلہ

مکتوبات شریف کی عبارت سے صاف واضح ہوگیا کہ حضور سیّد عالم صلی اللّه علیہ وسلم اپنی اُمت کے احوال سے ایک آن بھی غافل نہیں۔

ايك اورحواله ملاحظة فرمائي:

حضرت قدوة السالكين مجد دالف ثانى رحمة الله عليه كمتوبات شريف جلد سوم كمتوب ۱۲۲ ميس بيرحديث نقل فرماتے ہيں:

انا سيّد ولد آدم ولا فخر ادم و من دونه تحب لوائي يوم القيامة فعلمت علم الاولين و الاخرين ـ

( مكتوبات شريف جلدسوم مكتوب١٢٢)

میں اولا دِآ دم کاسر دار ہوں اور مجھے کوئی فخرنہیں اور آ دم علیہ السلام اور ان کے سواسب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ مجھے تمام اولین و آخرین کاعلم دیا گیاہے۔

مکتوبات شریف حضرت مجددالف ثانی علیه الرحمته کا حدیث شریف سے سرور دو عالم صلی الله علیه و حضرت مجدد عالم صلی الله علیه و کام ما علم اولین و آخرین ہونا بیان فر مایا ہے۔ بیہ ہے عقیدہ حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه کا کہ حضور صلی الله علیه وسلم تمام امت کے احوال کو جانتے ہیں اور اولین و آخرین کے احوال ہے آگاہ ہیں۔

اب میں مخالفین سے بو چھتا ہوں کہ بتائے کہ حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتو کی جڑیں گے۔ تعجب ہے کہ حضرت مجدد علیہ الرحمتہ اپنے کلام سے اثبات پیش کررہے ہیں اور بیلوگ جھوٹ بول کران کی طرف ایسی غلط بات منسوب کرتے ہیں۔

اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين والكاذبين.

کے پیچیے تک کاعلم ماننے کے لئے تیار نہ تھا۔ یہی حال اس فرقہ کی معنوی اولا دکا ہے۔وہ بھی اہل حق کی مخالفت کرتے تھے اور بیائ کام کے دریے ہیں۔

کس قدرافسوں ہے کہ حضور آقا دوعالم شہنشاہ اُم علیہ الصلوٰ قوالسلام کاعلم گھٹا کر اس بے اصل حکایت سے سندلا نا اور طبع کاری کے لئے شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمتہ کا نام لکھ کر جانا جو صراحة فرمارہ ہیں اس حکایت کی نہ جڑاور نہ کوئی بنیا د۔ آپ اس کے سواکیا کہے کہ ایسوں کی دادنہ فریاد۔

الله الله، نبی صلی الله علیه وسلم کے مناقب عظیمه اور ارباب فضائل سے نکلوا کراس شکنائے میں داخل کرائیں تا کہ آیات قرآنی وضح احادیث بھی دور کرائیں اور حضور صلی الله علیه وسلم کی تنقیص شان میں بیفراخی وکھائیں کہ اصل بے سند مقولے سب ہما جائیں۔

یہ دشمنی رسول نہیں تو اور کیا ہے اور پھرایک طرف بیالزام کہ اہل سنت بریلوی حضرات علاء سلف کی عبارتوں میں ایج پیچ کھیلتے ہیں اور می بھی ہم پر صرت کے بہتان۔

اوراپی حالت میر کرقرآنی آیات واحادیث شریفه وعلاء محدثین وشرفاء کاملین و سلف صالحین وعلاء اُمت کے تمام اقوال صححہ ہے شخت بددیا نتی اور صاف انکاری سے چھپاؤ گے تحریک ریا کاری

محفوظ ہیں تحریریں مرقوم ہیں تقریریں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ مولوی خلیل احمد انبیٹھو ی کا براہین قاطعہ میں یہ لکھنا کہشنخ روایت کرتے ہیں یہ بھی نجدیت کی جہالت فی انعلم کا پورا پورانقشہ ہے۔ یعنی دیو بندیوں کے محدث خدا جانے کیا کیا ہیں کہ حکایت وروایت کا فرق بھی نہیں جانے حدیث کیا پڑھ سکتے ہوں گے۔بس یہی جہالت کا درس اور سند جہالت۔

یہاں تک تو تھا مخالفین کے اس شبے کا جواب۔اب مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت

مدارج النبوت كي اصل عبارت پيش كئے ديتا موں۔

اینجا اشکال می آرند که در بعض روایات آمده است که گفت آل حضرت صلی الله علیه وسلم من بنده ام نمید انم آنچه در پس ایس دیوار است جوابش آنست که ایس خن اصل نه دار دوروایت بدال سحیح شده است (مدارج الله بین جاس ۹، ۱۰ مطبوعه دبلی)

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کود بوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں اور بیروایت سیجے نہیں ہے۔

یہ ہے اصل عبارت شخ محقق علیہ الرحمتہ کی یہ جومشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے چیچھے کا بھی علم نہیں۔شاہ عبدالحق رحمہ اللہ ڈینکے کی چوٹ اس کا جواب فر ماتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں اور بیروایت بالکل غلط ہے۔

اورادهرمولوی خلیل احمدانیٹھوی نے اپنی خباشت اور علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی بناپراعتراض کے الفاظ درج کردیئے۔

''من بند هام نمی دانم آنچه در پس دیوار است'

اورا پی خباثت کا مقصد لے لیا اور آگے جواب کی عبارت جو شخ صاحب علیہ الرحمتہ نے تحریر فرمانی ہے۔

''جوابش آنت کہ اس مخن اصلے نہ دار دوروایت سیح نشدہ است۔'' ساری عبارت بہضم کر گئے۔ یعنی سوال درج کر دیا اور جواب جو پیٹن نے دیا وہ حذف کردیا۔اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔

یہ ہان نجدیوں کی دھوکا بازی کا صرت کم مظاہرہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کیا کیا چالبازیاں کی جارہی ہیں۔حضرت شخ محقق علیہ الرحمتہ کی عبارت سے بینقط بھی حاصل ہوا کہ آپ کے زمانہ میں بھی ایک ایسا گمراہ فرقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودیوار فرموده (الله ومصطفی صلی الله علیه وسلم اول آخر ظاہر باطن بیں)
الخ ..... و و صلی الله علیه وسلم و انا است بهمه چیز از شیو نات و احکام
الهی و صفات حق و اسماء افعال و آثار و بجمیع علوم ظاہر و باطن و اول و آخر
اماط منوده و مصاق فوق کل ذی علم علیم شدعید من الصلواة
افضلهما و من التحیات و اتمها و اکملها (مارج الایت)
وی اول اوروی آخر اوروی ظاہر اوروی باطن اوروی ہر چیز کوجانتا ہے۔
یکمات اعجاز اور اسماء شریفہ خدا تعالیٰ کی پاکی اور ثناء کے ہیں کہ خود کتاب
اور خود الله تعالیٰ نے جناب رسالت مآب علیه الصلوة و السلام کی شان
توصیف میں میکلمات فرمائے ہیں ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم تمام چیز ول کے
وائے ہیں اور آپ نے خدا تعالیٰ کی شانیں اور اس کے احکام حق

تعالیٰ کے صفات و افعال اور سارے ظاہری باطنی اول و آخر کے علوم کا احاط فرمالیا ہے۔

شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمتہ کے کلام سے کتنا صاف ظاہر ہے کہ وہ لکھتے ہیں۔ یہاسائے خدا تعالیٰ کی حمد اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اور بیکلمات خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کو جانے والے ہیں۔ آپ نے تمام ظاہری و باطنی اول و آخر کے علوم کا احاطہ فرمالیا ہے۔ اب میں مخالفین سے پوچھتا ہوں کہ یہی عقیدہ اہل سنت ہریلوی رکھتے ہیں اور تمہارے نزدیک بیہ مشرک و کا فر

تو فرمائے اس عقیدہ کے رکھنے پرشاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ پر کیا کیا فتو ب جڑیں گے کیونکہ وہ صاف فرمارہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول وآخر وظاہرو علامہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمتہ کی اسی کتاب مدارج النبوت سے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ تھا، ملاحظہ فرمائے۔

# علم غيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كم تعلق

سی محقق علیہ الرحمتہ کے کلام سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول سے تا آخرتمام احوال کو جانبتے ہیں۔

لیجئے یہ ہے عقیدہ شاہ عبدالحق صاحب علیہ الرحمتہ کا اب لگائے فتویٰ۔ ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائے:

هو الاول والاحرز الطاهر و الباطن وهو بكل شيء عليم . سب تعالى و تقدل كه و ركتاب مجيد خطبه كمريائي خود مواند وجم مضمن سن حنر ت رسالت پنايي است كه د سسانداد رابذال سميد و توصيف کہ اس نے آپ کو تمام دینوں پر ظہور وغلبہ دیا اور آپ کی شریعت وفضیلت کو تمام اہل سموت وارض پر خلام و آشکار کیا۔کوئی ایسا نہ رہا جس نے آپ پر درود نہ جھیجے ہوں اللہ تعالی نے آپ پر درود جھیجے۔

فربك محمود و انت محمد و ربك الاول و الاخر والظاهر والباطن وانت الاول والاخر والظاهر والباطن .

یارسول الله! پس آپ کارب محمود ہے اور آپ محمد آپ کارب اول وآخر وظاہر و باطن ہے اور آپ اول وظاہر و باطن ہیں۔

حضورسيدعالم ملى الله تعالى عليه وسلم فرمايا:

الحمد لله الذي فضلني على جميع النبيين حتى في اسمى و

سبخوبیاں اللہ تعالی کو ہیں جس نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ یہاں تک کی میرے نام وصفت میں۔ انتی

> وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اس سے ملنے اس سے اس کی طرف گئے اور حوالہ ملاحظ فرمائے۔

حضرت علامه شاه عبدالحق محدث وہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ مدارج النبوت میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

بركه مطابعه كند احوال شريف اور ااز ابتدا تا انتهاو به بنيد كه چه تعليم كرده است اور اپر وردگار و افاضه كرده است بروى از علوم و اسر ار ما كان و ما يكون به ضرورت حاصل شود اور اعلم به نبوت اور به شوب و شكوك و ظنون قبول به تعمل الله عليه و كان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه و آله و سلم و على الله حسب

باطن اور ہر چیز اول تا آخر کے عالم ہیں۔

اب جس محبوب کی تعریف وشان خود حق تعالی نے ان الفاظ سے فرمائی ہے تو کیا ایسے محبوب سے کا مُنات کا ذرّہ ذرّہ بھی مخفی رہ سکتا ہے۔ ہر گرنہیں۔

چنانچہ علامہ تحد بن احمد بن محد بن الى بكر بن مروز ق تلمسانی شرح شفاء شریف میں حضرت سیّدنا عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنہا سے راوی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہوکر مجھے یوں سلام کیا:

السلام عليك يا اول السلام عليك يا اخر السلام عليك يا ظاهر السلام عليك يا باطن .

میں نے فرمایا اے جرائیل! بیصفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں ای کولائق ہیں جھ سے مخلوق کی کیونکر ہوسکتی ہیں۔ جرائیل علیہ السلام نے عرض کی مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں یوں ہی آپ کے حضور سلام عرض کروں۔اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات سے فضیلت دی اور تمام انبیاء و مرسلین پران سے خصوصیت بخشی۔اپنے نام و وصف فرمائے۔

وسماك بالاول لانك اول الانبياء خلقا وسماك بالاخر لانك اخر الانبياء في العصر الى اخرالامم .

حضور صلی الله علیه وسلم کا اول نام رکھا کہ آپ سب انبیاء علیم السلام سے آفرینش میں مقدم ہیں اور آپ کا آخر نام رکھا کہ آپ سب پیغیروں سے زمانہ میں مؤخر و خاتم الانبیاء و نبی اُمت آخرین ہیں۔ باطن نام رکھا کہ اس نے اپ نام کے ساتھ آپ کا نام نامی اسم گرامی سنہری نور سے ساق عرش پر آفرینش آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے دو ہزار برس پہلے ابد تک کھا پھر مجھے آپ پر درود بھیجے کا تھم ہوا۔ میں نے آپ پر ہزار سال درود بھیجے اور ہزار سال درود بھیجے۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کومبعوث فرمایا۔ خوشخری دیتا اور جھیے اور ہزار سال درود بھیجے۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کومبعوث فرمایا۔ خوشخری دیتا اور قرر سنا تا۔ اور اللہ کی طرف اس کے تھم سے بلاتا اور جگمگاتا سورج آپ کو ظاہر نام عطافر مایا

وصله و كماله.

الحاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوتمام احوال ابتداء وانتہاء کی تعلیم فرمائی اور آپ کوعلوم اسراء ما کان وما یکون جوہو چکا ہے اور جوہونے والا ہے سب پر مطلع فرمادیا۔ جیسا کہ قول تعالیٰ ہے کہ علمك ما لمہ شک: تعلمہ المح

غور فرمائے کہ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمتہ کا بھی میعقیدہ کہ حضور آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوابتداء تاانتہاء علوم ماکان و مایکون حاصل ہیں۔

منکرو، ظالمو، الله ورسول کے دشمنو! کہاں تک علم مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کا انکار کرو گے ادرکس کس کومشرک و کا فرکھبراؤ گے۔

بہرکیف ندکورہ تمام دلائل سے ثابت ہوگیا کہ صاحب مدارج النبوت علیہ الرحمتہ کا علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ تھا۔ ابھی بے ثمار حوالے موجود ہیں لیکن بخوف طوالت اسی پراکتفا کرتا ہوں۔ مخالفین کاعقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومعاذ اللہ دیوار کے پیچھے تک کاعلم نہیں۔

ليج ،اس كاجواب بهى حديث شريف سے ديئے ديتا موں ملاحظ فرمائے:

مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم كا

آگے اور پیچھے یکسال دیکھنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف باب خشوع الصلوٰۃ میں بیرحدیث وی ہے:

عَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل

ترون بلتی ههنا والله ما یخفی علی رکوعکم و لا خشوعکم و انک انکی لارئکم و راء ظهری (بخاری شریف، باب خشوع الصلاة ص ۵ مطبوء مرمر)

حضرت ابو ہر مری درضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تحقیق فر مایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیاتم نہیں دیکھتے جو میں اپنے آگے وہ جو میں دیکھتا ہوں خداکی قشم تنہارے رکوع وخشوع مجھ برخفی نہیں اور میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ دوسری حدیث شریف انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں اس

:20)

عن انس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اقيموا لركوع و السجود فوالله انى لاراكم من بعدى و ربما قال من بعد ظهرى امار كعتم و سجدتم (بارئ شريف)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا صحیح کروا پنے رکوعوں کواور سجدوں کو ۔خدا کی قتم میں اپنے پیچھے بھی و کیتا ہوں جبتم رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔

تيرى مديث شريف حفرت انس رضى الله عنه ابودا و ديس درج ب عن انس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول استدوا استدوا فوالذى نفسى بيده انى لاراكم من خلفى كما ارلكم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے سے برابر برابر کر وصفوں کو (یعنی جب نماز کو کھڑے ہوتے) قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں تم کو پیچھے سے بھی ویجتا ہوں۔ ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔

چوقی مدیث حضرت ابو جریره رضی الله عند سے بخاری شریف میں یول مروی ہے:
عَنْ آبِی هُرَیْرَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اقیموا
رکوعکم و سجودکم فانی اداکم من خلفی کما اداکم من

مامي

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز میں منہیں پیچھے ہے وسلم نے کہ نماز میں رکوع و بچوڈھیک ٹھیک کیا کر۔ کیونکہ میں منہیں پیچھے ہے اسی طرح و کھتا ہوں جس طرح آگے ہے۔

مذکورہ چاراحادیث صححہ سے ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جس طرح آگے کی طرف دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی۔اور پھرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے خشوع وخضوع اور رکوع و بجود کو بھی جانتے ہیں۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خداکی قشم اٹھا کر بیفر مانا کہ میں جس طرح آ گے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارے خشوع وخضوع رکوع و جود مجھ سے تخفی نہیں ہیں۔ تو بتائے کہ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا کہ نبی اللہ کی قشم پر بھی یفین نہ کیا۔

نہایت دکھ کی بات ہے کہ قرآنی آیات واحادیث کثیرہ کے باوجودان سب کو پس پشت ڈال کر دیدہ و دانستہ یہودیوں کی طرح علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا۔ بیہ کہاں کی مسلمانی ہے۔

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً نجدیت کی وہا سے عبارت قاضیخان اور بحث فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی

<u>سبہ:</u> منکرین کا کہناہے کہ قاضیخان فقہ کی کتاب میں ہے: رجل نز و ج<sub>ا</sub>مر اُ ۃ بغیر شہو د تعالیٰ الرجل و المر اُ ۃ خد ائے راو پیغیر را گواہ

كردكم قالوا يكون كفراً لانه اعتقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ما كان يعلم الغيب حين كان فى الحيا \_ فكيف بعد الموت \_

ایک مرد نے ایک عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا۔ پس مرداورعورت نے کہا کہ خداورسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کوہم نے گواہ کیا قالوالعنی کہتے ہیں کہ یہ کفر ہوگا اس لئے کہ اس نے بیا عقاد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کوجانتے ہیں اور حال ہے کہ وہ ذندگی میں بھی غیب کوئیں جانتے تھے پس بعد وصال کے کوئر جان سکتے ہیں۔

لهذامعلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جانتے تھے۔اوریہ بحرالرائق میں بھی

- 209.9

جواب:

مخالفین کا منشایہ ہے کہ معتقد علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر فقہ سے ثابت کریں۔ مگر ابھی ان کو خبر نہیں کہ انہوں نے یہ گفر اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ قاضیخان کی عبارت سے اگر کفر ثابت ہوتا ہے تو معتقد علم غیب نبی بھی (معاذ اللہ) کا فراور تمام مخالفین عبارت سے اگر کفر ثابت ہوتا ہے تو معتقد علم غیب نبی بھی (معاذ اللہ) کا فراور تمام مخالفین لین نجدی بھی کیونکہ وہ قائل ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغض غیوب کاعلم عطافر مایا ہے۔

پس بموجب عبارت قاضیخاں کے ان کے گفر میں ان کی فہم کے بموجب جب شبہ نہیں تو یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ خالفین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب ہونے کے اقراری ہیں۔جیسا کہ شائم امدادیہ اعلاء کلمۃ الحق، فیصلہ علم غیب، فناوی رشیدیہ و دیگر کتب دیو بندیہ وہابیہ سے ثابت کیا جاچکا ہے۔

الحاصل خالفین بھی بعض غیوب کا اقر ارکررہے ہیں تو اگر معاذ اللہ قاضی خان کی عبارت ہے ہم اہل سنت بریلوی پر الزام آئے گا تو خود ہی غورسے خیال سجھے کہ دیو بندی

تلاش کرے۔

اب معلوم ہوگیا کہ قاضی خان کی عبارت خود قاضی خان کے نزدیک غیر ستحسن اور غیر مروی اور ضعیف و مرجو ہے ہے۔ جتی کہ اس کے ساتھ تھم کرنا سخت ممنوع اور جہل ہے اور درالحقار میں ہے:

ان الحكم و الفتياما يقول المرجوح جهل و حرق بالاجماع .

اوردرالخارمين بهى يمى قاضى خان والى عبارت يول موجود يه: تزوج بشهادة الله و رسوله صلى الله عليه وسلم لم يجزبل قيل يكفر

> دیکھایہاں پر قبل ضعف کی دلیل ہے۔ اور شامی میں بھی اس بات کا جواب یوں موجود ہے:

قيل يكفر لانه اعتقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب قال في التاتارخانيه و في الحجة ذكر في الملتقط انه

بعضوں نے کہا کہ جو محض اعتقادر کھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ کتاب الحجة اور فقاوی تا تارخانیہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ کافرنہیں ہوسکتا۔

اب معلوم ہوگیا کہ لفظ قالوا فقہا کے نزدیک بتر کت اور تضعیف کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ نیز اس کے علاوہ فقاوی حامد بیجلد ۳۲۲ س، اور عمد قالرعایة ص ۱۵، اور مولانا عبدالحی فی تراجم الحنفیہ ص ۱۰ او فتح القدیر کتاب الصوم جلد ۲ ص ۱۹۷ وشامی جلد ۲ ص ۳۲۳، وغذیة المسلمی برحمنیة المسلمی بحث قنوت ص ۲ سان سب نے قاضیجان کے لفظ قالوا اشار قالی المضعف ایضاً رسم قالوا کہنے کا خاص مسلک بیان کیا ہے کہ لفظ قالوا اشار قالی المضعف ایضاً رسم

ووہانی بھی اس میں شامل ہیں۔

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندال امال نه داد که شب را سحر کند تواگروه کافرنه هم بی می خطاہے۔ ابعبارت قاضی خان پرغور فرمائے کہ اس میں لفظ قالوا موجود ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

اور قاضی خان وفقہاء کی عادت ہے کہ وہ لفظ قالوااس مسئلہ پرلاتے ہیں جوخودان کے نز دیک غیر مستحسن ہواور آئم کہ سے مروی نہ ہو۔

چنانچاس کی وضاحت فقہ کی معتبر کتاب شامی جلد پنجم ص ۲۳۵ میں ہے:
لفظة قالوا تذکر فیما فیه خلاف کما صرحوابه
لفظة قالوا وہال پر بولا جاتا ہے جہال اختلاف ہو۔

اور غنیة المستملی شرح منیة المصلی بحث قنوت میں قاضیخال کی عبارت کے بارے میں موجود ہے:

و كلام قاضيخان يشير الى عدم اختياره له حيث قال و اذا صلى على النبى عليه الصلوة و السلام فى القنوت قالوا لا يصلى عليه فى القعدة الاخيرة ففى قوله اشارة الى عدم استحانه له والى انه غير مروى من الائمة كما قلناه فان ذلك من المتعارف فى عباراتهم لمن استقراها والله تعالى اعلم الحاصل بيب كة قاضى خان كاكلام ان كى ناپنديدگى كى طرف اشاره بالحاصل بيب كه قاضى خان كاكلام ان كى ناپنديدگى كى طرف اشاره باكونكه انهول نے كہا ہے قالوا، ان كے قالوا كينے ميں اس طرف اشاره ہے كہ يونكه انهول نے كہا ہوا ديوامامول سے مروى نہيں رجيا كہ بم نے بيان كيا ہے كيونكه بي فقهاء كى عبارات ميں شائع ہے۔ اس كومعلوم ہے جوان كى

في كفربها الا اذا اسند ذلك صريحاً او دلالة الى سبب من الله تعالى كوحى او الهام و كذالواسنده الى امارة عارية يجعل الله تعالى و اطال الكلام و نقل عن مختارات الفوازل بصاحب الهداية ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى وادالغيب لنفسه يكفو (عارثاى جوالاك ٢٩٣٥)

حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی غیب جانے کا دعوی رکھتا ہے اور بیاعتقاد نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ ہاں اگرا سے سی سبب الّہی کی طرف سے صراحة یا دلالة نسبت کرتا ہے کہ مجھے وحی یا الہام یا علامات عادیہ کی وجہ سے ایسامعلوم ہوا ہے کوئی کفرنہیں۔

علامہ شامی کی عبارت سے صاف واضح ہے کہ جوذاتی علم غیب کا دعویٰ کرے وہ کا فر ہے اور جواللہ تعالیٰ کی تعلیم سے علم غیب حاصل ہونے کا قائل ہو کفر نہیں۔ کتنی بڑی ہے ایمانی اور کفر پیندی ہے کہ فقہ کی عبارات بھی مسنح کر کے پیش کرتے ہیں۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں

دوسراحواله ملاحظة فرمائي-

شخ محمود بن اساعيل رحمة الله عليه صاحب الفصولين جلد ٢٥ برفر ماتي بين: بان المنفى هو العلم بالاستقلال لا العلم باعلام .

(فقہاء نے جو کہا ہے کہ آپ کے علم غیب کا معتقد کا فرہ تو اس کا جواب بیہ ہے) کہ بیلم بالاستقلال کی فعی ہے۔ ہے۔ تیسرا حوالہ ملاحظہ فرمائے۔ تیسرا حوالہ ملاحظہ فرمائے۔

صاحب درمخارفرماتے ہیں:

وفيها كل انسان غير الانبياء لا يعلم ما اراد الله تعالى له و به

المفتى كاس قاعده كوبهى بغورز برنظر ركهنا چائكه ان السحكم و الفتيا بالقول المرجوح جهل و فرق للاجماع .

اورمعدن الحقائل شرح كزالدقائل اورخزانه الروايات مي ب: و في المضمرات و التصحيح انه لا يكفر لان الانبياء عليهم الصلواة و السلام يعلمون الغيب و يعرض عليهم الا فلا يكون كفرا.

یعنی مضمرات میں ہے کہ تھے یہ ہے کہ کافر نہیں ہوتا اس لئے کہ انبیاء علیهم الصلوٰۃ والسلام غیب کے عالم ہیں اوران پراشیاء پیش ہیں پس کفرنہ ہوگا۔

تنویراورشای نے بیان کیا ہے کہ اگر چردوایات صححہ ۹۹ کفر پردال ہوں اور ایک روایت صححہ ۹۹ کفر پردال ہوں اور ایک روایت صحفہ اگر چہ غیر مذہب کی بھی ہو۔ اسلام پردال ہوتو مسلمانوں کو کافر نہیں کہنا چاہئے ۔ لہذا جو شخص ایک ضعیف روایت کی بنا پراولیاء اللہ کو خصوصاً عوام مسلمانوں کوعموماً کفرکا فتو کی لگا دروا ہیات نہیں تو کیا ہے۔ ف انسطر بعین البصیرة الا بعین البصرة .

تصوير كادوسرارخ

سے بات اچھی طرح ذہن شین کر لیجئے کہ جس طرح دہا ہوں دیو بندیوں نے آیات قرآنی واحادیث سیحے دوسلیاء سلف وآئمہ وعلی، امت کی عبارات کونہا ہت عیاری، دغابازی اور بددیا نتی سے منح کر کے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں جو کلمہ اپنے مطلب کے خلاف تھا اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح انہوں نے فقہاء کرام کی عبارات کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے۔ نمونہ کے طور پر ملاحظ فرمائے۔

علامه شامی جلد ۳۹۳ کی صرف بیعبارت حاصله ان دعوی علم غیب معارضة نص القران فیکفر بهالکه دیت میں اور حالانکه جواصل عبارت آگے ہے وہ ترک کردیتے ہیں۔ چنانچ اب اصل عبارت ملاحظ فرمائے:

لان ارادت معالى غيب الا الفقها فانهم علموا ارادته تعالى بهم الحديث الصادق المصدوق يرد الله به خبير الفقه في الدن

حاصل یہ ہے اور اشباہ میں ہے کہ ہرآ دمی سوائے انبیاء علیم السلام کے جانتا

ہبیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ اس کے ساتھ دارین میں۔ اس

واسطے کہ تق تعالیٰ کا ارادہ غیب ہے مگر فقیہ اس کو جانتے ہیں۔ اس واسطے کہ

وہ جان گئے ہیں جق تعالیٰ کے ارادہ کو جوان کے ساتھ ہے رسول صادق و

مصدوق کی اس حدیث کی دلیل ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ

کرتا ہے اس کو دین میں فقیہ کرتا ہے یعنی امر دین میں فیم سلیم عطا کرتا ہے۔

اب خوب معلوم ہوگیا ہے کہ فقہاء ڈ نکے کی چوٹ سے لکھ رہے ہیں کہ فقہ میں بھی

جہاں افکار ہے یہی معنی ہیں کہ بے تعلیم المی کے سی کو عالم غیب بتانا کفر ہے اور تعلیم المی کے سی کو عالم غیب بتانا کفر ہے اور تعلیم المی کے سی کو عالم غیب بتانا کفر ہے اور تعلیم المی کے سی کو عالم غیب بتانا کفر ہے اور تعلیم المی کے سی کو عالم غیب بتانا کفر ہے اور تعلیم المی کے سی کو عالم غیب بتانا کفر ہے اور تعلیم المی کے سی کو عالم غیب بتانا کفر ہے اور تعلیم المی کے سی کو عالم غیب بتانا کفر ہے اور تعلیم اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت ہے۔

چوتھا حوالہ ملاحظہ فرمائے:

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تنویر الحوالک فی رؤیۃ النبی والملک میں قاضی خان اور بح الرائق کی عبارت کا جواب ان لفظوں میں فرماتے ہیں:

وما ذكر قاضى خان من كفر من قال لامراته تزوجها لشهادة الرسول و المملكئة وعلابان الرسول لا يعلم الغيب حيا فكيف بعلمه ميتا قلنا والله قادران بحضره وهو يكلم كل من سلم عبد و سائر امته و انما اتى الكفر من انكاره الشهود فى النكاح وهو ثابت بالحديث المتواتر فانكاره كفر و النكاح بلاولى و شهود خاص نبينا صلى الله عليه وسلم كما فى الخصائص (تورالحالك في رئية الني والملك ميه)

اور جوقاضی خان نے ذکر کیا ہے کہ وہ مخص کا فرہے جس نے اپنی عورت کے دکت رسول اور فرشتے کی گواہی کے ساتھ نکاح کیا اور اس سے برسی بات کہی۔ اس نے کہ رسول زندہ غیب کونہیں جانتا مردہ کیسے جان سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ آپ کو حاضر کردے اور شخص آپ پر سلام بھیجتا ہے اور تمام اُمت کے ساتھ آپ کلام کرتے ہیں اور جو اس نے کفر کا فتو کی دیا ہے وہ نکاح میں گواہوں کے انکار سے ہے جن کا شوت حدیث متواتر سے ہے تو اس کا انکار کفر ہے اور نکاح بلاولی کے اور بلا شواہوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے جیسا کہ خصائص کبر کی

اس حوالہ اور فقہاء کرام کی عبارت سے معلوم ہوا کہ وہ بھی باعلام خداوندی علم غیب کے قائل ہیں لہٰذااگر فقہ میں کوئی ایسی عبارت ہے تو وہاں نفی ذاتی کی ہے کہ خود بخو دکوئی غیب نہیں جانتالیکن اللہ تعالی کی عطامے علم غیب ثابت ہے۔

بحمرہ تعالی مخالفین کے اس شبہ کا بھی از الہ ہو گیا ہے۔

چيلنج

ظاہراً حنی اور در پردہ وہا ہیوں کو اعلان ہے کہ سی معتبر کتاب فقہ حضرت سیّدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے معتقد عطائی علم غیب رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ق میں کفر کا فتویٰ دکھا دیں۔

فَانُ لَّهُ مَ فَعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَ

تمام انبیاء کیبیم السلام سے بڑھ کرمعیت الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کیاباتی انبیاء کیبیم السلام کواللہ تعالیٰ اپنے مخالفین پر بوقت مقابلہ اپنی معیت کا اظہار کرتے ہوئے عالب کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت مقابلہ کفار معاذ اللہ عاجز کریں جن کی نبوت اور غلبہ قیامت تک رہنا ہے۔ یہ قانونِ خداوندی کے خلاف ہے۔ جو بات مخالفین مسمجھیں کہ اگر غیب ہوتا تو پہلے ہی انشاء اللہ فرمادیے۔

آئکھیں کھول کرغور سیجئے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بید جو کفار نابکارے فرمایا کہ اخبركم غدامين تمهين كل خبر دول كاركيابي نبي صلى الله عليه وسلم كالايني خواهش سے كلام كرنا تھا یا که رضائے الٰہی پراگر بیشلیم کروکہ آپ کا اخبر کم غدافر مانا اللہ تعالیٰ کی رضا پرتھا تو پھر شبہ کی گنجائش نہیں اور اگریہ کہو کہ آپ نے (معاذ اللہ) اخبر کم غداا پی مرضی اور رضائے الہی کے بغیر فرمایا تھا تو خود ہی بتائے کہ مقام نبوت کے منکر تھم رے یا کنہیں۔ کیونکہ نبی اللہ کا تو ہر قول و فعل منشاء الہی یہ ہی ہوتا ہے۔اس لئے پھرتم خود ہی سوچو کہ ایسا شہر نے والے کون لوگ تھے جنہوں نے یہاں تک کہد دیا تھا کہ (معاذ اللہ) محمصلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محرصلی الله عليه وسلم كوچھوڑ ديا تو الله تعالى كواس كا جواب بھی خود ہی ديناير اكه: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَى ٥ وَ لَـلاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولَى ٥ وَكَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ٥ (پ٣٠،١٨٤،١٥ الفَيْ اے محبوب! آپ کوآپ کے رب نے نہیں چھوڑا آپ کی تو ہر گھڑی مچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ قریب ہے راضی کر کے چھوڑیں گے۔

الله اکبر جواب خداوندی نے کفار کوخاک میں ملاکرر کے دیا اوران کی تمام شورشوں کو پامال کر دیا۔ اس لئے کہ کفار کو یہ بتانا مقصود تھا کہتم جومیرے نبی پریداعتراض کرتے ہو اور کہتے ہوقالوا انما انت مفتر کہ یہ تو نبی اپنی طرف سے آیتیں بنا تا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ ارشاد الہی ہے۔ اس کو کفار اچھی طرح سمجھ لیں کہ میرے محبوب کا تمہارے سوالات کا

# کفار کا ذوالقرنین اور روح اور اصحابِ کہف کے متعلق سوال اور اس جواب میں اور اس جواب میں حکمت خدااور مصطفی اللہ علیہ وسلم

شبه:

منکرین کا کہناہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے چند سوالات کئے۔ رُوح اور ذوالقر نین اوراصحاب کہف کے متعلق تو آپ نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ ایسے ہی آپ کل پر ڈالتے رہے۔ وجی بندر ہی آ خرکئی روز بعد بیوجی آئی کہ آپ انشاء اللہ کہد دیا کریں۔ لہٰذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوتا تو آپ پہلے ہی انشاء اللہ کہد دیتے۔

#### جواب:

ناظرین! آپ کو بیرتو معلوم ہو ہی چکا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم ہے ایسے سوالات کرنے والے کا فرلوگ ہی تھے کیونکہ وہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکر تھے۔ اس لئے وہ ہر وفت اس تلاش میں رہتے تھے کوئی نہ کوئی ایساسوال کرتے رہیں جس سے مقام نبوت کے علم کی نفی ہولیکن بیسب کوششیں بے سود ہیں۔ بھلا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ میں کل جواب دوں گا تو اس میں علم کی نفی کب ثابت ہوتی ہے۔ میخض مگان ہے۔

اب دریافت طلب امرتوبہ ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یا امور امتحانیہ یا امور شرعیہ پر بھی آپ نے انشاء اللہ فر مایا ہو؟ نہیں باتی امور میں تو آپ کا ہاں کرنا سوائے اشارے الہیہ کے ہوسکتا ہی نہیں تھا۔

الله تعالى كى معيت خاصه اسپ انبياء كرام عليهم السلام كساتھ ہوتى ہے۔ ايسے ہى

اور ہرگزید نفر مائے کہ میں اس کوکل کروں گا مگریہ کہ اللہ چاہے۔
اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی بیفر مار ہا ہے کہ اے محبوب! آپ انشاء اللہ فر ما دیا
کریں تو آئندہ کے لئے قانون مقرر فر مایا گیا ہے نہ کہ ماقبل کی وجہ بیان کی جارہی ہے۔
یہ تو مخالفین کا بہت برا اجتہاد باطل ہے کہ وہ اس آیت شریفہ کا یوں ترجمہ کر لیتے
ہیں کہ (معاذ اللہ) اے نبی! تم نے انشاء اللہ کیوں نہ کہا۔ استعفر اللہ۔ یہ بھی ان لوگوں کی
سب سے بردی مکاری اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِ مقد سہ پر حملہ

ہے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ آئندہ کے لئے قانون مقرر فرمارہا ہے اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ

وسلم سے کفار کے مقابلے میں ایسے جوابات کا بوجھ ہی اٹھادیا ہے۔

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٥ الَّذِی آنْقَصَ ظَهْرَكَ ٥ (پ،۳،٤١٥) الم نفر ٦)

تا کہ اے محبوب آپ کی ذات پر کسی شم کا بوجھ ہی ندر ہے۔

تو ان تمام دلائل قویہ سے یہ معلوم ہوا کہ اس واقعہ میں نہ تو آپ کے عدم علم پر دال ہے اور نہ اللی کی کوئی وجہ ہے اور آپ کو ان سوالات کاعلم تھالیکن ہے اور نہ اللہ کا کہ کہ کا میں مراد ہے۔ جیسا کہ حاسدین نے علم نمی سلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنا پر اپنے قیاس باطل سے مجھ لیا ہے۔

اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنا پر اپنے قیاس باطل سے مجھ لیا ہے۔

معلم رب العالمين جل وعلاء اور متعلم رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم

سبے:
منکرین یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس پہلی وجی لے کرآئے تو انہوں نے کہا: اقراء، پڑھئے اے محم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ
نے فرمایا: ماانا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں۔ایسا تین مرتبہ ہوا۔ پھر جرائیل علیہ السلام نے

اس لئے حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوان اشیاء مسؤله کاعلم تو ضرور تھالیکن یاد کھئے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى وإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُّوْطی (پ،۴۷،۴۵، مرجم) یه نبی کوئی بات اپنی خواهش سے نہیں فرماتے مگر وہی جوان کو وحی کی جاتی ہے۔

تومعلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَو ہی ٥ کے عامل تھے بغیر اشارہ الہیا ہے علم کو تعلق سے ظاہر نہ فر ماسکتے تھے۔ کفار کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کا یقین دلانا مقصود تھا، نہ کہ کفار کے سامنے عاجز کرنا مقصود تھا۔ جبیبا کہ منکرین نے سمجھ رکھا ہے۔

باتی ہرمقام پر جب کوئی سوال کرے تو آپ کواشارہ الہید فوراُ اظہار کی اجازت بخشے لیکن اس موقع پراظہار کی اجازت نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بات کو ذرا مہلت دے کرجواب کی اجازت دینے کی ضرورت تھی تا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کے سامنے مضبوط ہوجائے کہ بیتو وہ نبی ہیں جو بھی اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے۔ اگر اپنی خواہش سے ہوتا تو کفار کو جلدی جواب دیتے ۔ اگر اپنی خواہش سے ہوتا تو کفار کو جلدی جواب دیتے ۔ لیکن میر حکمت اللی اور حکمت مصطفائی کون جان سکتا ہے جو کہ ابھی تک رسالت ماب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مقام عالیہ سے ہی نا آشنا ہے۔ اب رہایہ کہ و کہ آٹھ اُلہ گا تھو گئی اِنٹی فاعِل ذلاک عَدَّان اِللّا اَنْ یَّشَاءَ اللّٰہُ وَکَلَّیْ اِنٹی فَاعِلُ ذلاک عَدَّان اِللّا اَنْ یَّشَاءَ اللّٰہُ

(پ٥١، عدى الكبف)

عرب كوخطاب كيا:

ھُوَالَّذِیْ بَعَتَ فِی الْاُمِیِّیْنَ رَسُولًا (پ۱۰،۵۰،۳۰الجمد) خدا کی وہی ذات ہے جس نے اُمیوں میں ایک خاص رسول مبعوث فرمایا۔ تیسری آیت قرآن تھیم نے ناخواندہ (ان پڑھ) اشخاص کے لئے لفظ اُمی کو استعال کیا ہے:

> وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ (پا،ع٨،سالقره) يهود ميں ايسے ناخوانده بھی ہیں جو کتاب کا پچھلم نہيں رکھتے۔

ان آیات ہے جابت ہوا کہ لفظ اُمی کے معنے ان پڑھاورنا خواندہ کے ہیں۔
ابقر آن کریم نے جوحضورا کرم رسول محتر مسلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعلان کیا ہے کہ آپ اُمی ہیں اور پھر آپ کا خود زبان ترجمان سے حضرت جرائیل علیہ السلام کے جواب میں ماانا بقاری فرمانا۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ آپ نہ مخلوق میں کسی کے شاگر داور نہ مخلوق میں آپ کا کوئی استاذ ہے۔ آپ کو جو بھی علوم ما کان وما یکون حاصل ہیں وہی نہ مخلوق میں آپ کا کوئی استاذ ہے۔ آپ کو جو بھی علوم کا ایک جلیل القدر مجز وقر ارپایا ہے۔ ہیں۔ اسی لئے اُمی ہونا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل القدر مجز وقر ارپایا ہے۔ اور قر آن نے لاکھوں مخالفوں کی بھیڑ میں آپ کے وصف اُمیت کو بطور تحدی پیش کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَمَا كُنْتَ تَتُكُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَّا رَتَابَ الْمُنْطِلُونَ ( پِ، عَاسَ عَبُوت )

اے محبوب! آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ یوں ہوتا توباطل والے ضرورشک لاتے۔

آیت بالا میں اس امر کا اظہار ہے کہتم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کو جھٹلاتے ہواور کہتے ہو یہ کتاب من جانب اللہ نہیں ہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ میرے رسول أمی ہیں۔ نہ کسی مکتب میں داخل ہوئے نہ کہیں تعلیم حاصل کی نہ کوئی کتاب

کہا: اِقْدَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ ٥ ـ تو آپ نے پڑھا۔اس معلوم ہوا كہا گر حضور سلی اللہ علم ہوا كہا گر حضور سلی اللہ علم موتا تو آپ كوماانا بقاری كہنے كى كيا ضرورت تھی۔

جواب: مخالفین کا بیاعتراض بھی ان کی صرح مکاری اور جہالت کی بناء پر ہے۔
معلا بتائیے تو سہی کہ ما انابقاری کا ترجمہ بیہ کہاں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔اس کے معنی تو

یہ بیں کہ میں نہیں پڑھنے والا۔ یا میں نہیں پڑھتا کیونکہ قاری اسم فاعل کا صیغہ ہے کہ میں
نہیں پڑھتا۔ تو اس میں آپ کے عدم علم ہونے کی دلیل کیے ہوسکتی ہے۔ آپ کا بیہ جواب
این مخاطب کو بالکل صحح اور آپ کے علم عظیم کی بہت بڑی دلیل ہے۔اگر آپ اپنے
مخاطب حضرت جرائیل علیہ السلام کو یہ جواب نہ فرماتے تو قانونِ خداوندی ہی غلط ہوجا تا
کونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم خاصہ بہی ہے کہ آپ نے کسی مخلوق سے تعلیم
حاصل نہیں کی اور آپ کسی مخلوق سے علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہی لقب اُئی سے یاد
عاصل نہیں کی اور آپ کسی مخلوق سے علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہی لقب اُئی سے یاد

اورآپ کا یہی لقب انبیاء کرا میلیہم الصلاۃ والسلام واُمم سابقہ کی زبان پر جاری ہوا ہے۔ اُمی کی طرف منسوب ہے۔ اس لحاظ سے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے علوم وفنون کا اکتساب نہیں کیا۔ آپ کو اُمی کہتے ہیں۔ ملک عرب کی یہی حالت تھی کہ وہ کھنے پڑھنے سے عاری ہوتے تھے۔ وہ اپنی تمام عمراسی حالت میں گزار دیا کرتے تھے جو ایک ایک ایسے بچہ کی ہوتی ہے جو نہ مکتب گیا، نہ درس لیا۔ نہ قلم ہاتھ میں پکڑا اور نہ سبق زبان پر جاری ہوا۔ چنا نچہ یہود نے اہل عرب کا نام امیون رکھا۔

قرآن كريم خوداس كى وضاحت فرماتا ب:

ذلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيْلٌ ﴿ بِ٣، ١٦٥ ـ سَآلَ عَرانَ) يهودي كَهِ عِن كه بم ان امي لوگوں كے ساتھ خواہ كچھ بى برتاؤكريں ہم پر كچھ مواخذہ نہ ہوگا۔

چنانچے مینام عرب کے لئے معرف بن گیااور قرآن کریم نے اس لفظ کے ساتھ اہل

تھے۔وہ ساری کا ئنات کے استاذ اور دونوں عالم کے دقیقہ دان ہیں اور د ماغ روش ضمیر کو ہموار قلب کو متجلی ، روح کو منور کر دینے والی تعلیم سے نواز رہے ہیں۔ تہذیب واخلاق، تدبیر منزل اقتصادیات وعمرانیات کے سبق پڑھارہے ہیں۔ اُمی و دقیقہ دانِ عالم اُمی و دقیقہ دانِ عالم

تو معلوم بيہوا كه جارے رسول عليه التحية والثناء كانبي أى مونابهت برا المجرز ه ہاور كى كو يہ كہ كائن كائن كى كو يہ كہ كائن كائن كى كو يہ كہ كائن كى كو يہ كہ كہ كے لئے بھى معلم واستاذ بنا ہو بلكہ جواس مجبوب كامعلم ہے اس نے خود ہى بيا علان فر ماديا ہے:

الرَّ حُمانُ عَلَّمَ الْقُرْانَ .

رحمٰن نے سکھلایا قرآن۔

يز فرمايا:

عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنُّ تَعُلَمُ ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ٥

(پ٥،٤،٩٥، النساء)

اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! جو پچھ نہ جانتے تھے آپ ہم نے آپ کو بتا دیا آپ پراللہ تعالیٰ کا بردافضل ہے۔

چنانچہ امام المفسرین علامہ ابن جریر علیہ الرحمہ تفسیر ابن جریر جزء الخامس میں اس آیت کریمہ کے ماتحت فرماتے ہیں:

عَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُّ تَعُلَمُ طَمِن خير الأولين والاخرين وما كان وما هو كائن قبل ذلك من فضل الله عليك يا محمد منخلقك (النفيرابن جريجلد فيجم ١٩٣٠)

اے محبوب! سکھایا آپ کوجو پچھ نہ جانے تھے تمام اولین وآخرین کی خروں سے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے اس

پڑھی نہاہی ہاتھ مبارک سے کچھ کھا چرتم کتاب اللہ سے کیوں منکر ہوتے ہو؟ تہیں قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شباس وقت ہوسکتا تھا جبکہ بیرسول کی مخلوق سے تعلیم حاصل کرتے اور کسی یونیورٹی کی سند حاصل کرتے۔اگراہیا ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ یہ کتاب انہوں نے خود مرتب کرلی ہے۔

حفرت كا علم علم لدنى تفا اے امر!

اے منکرو! غور کروتاریخ شاہد ہے اور قرآن کریم ناطق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اکتساب علم نہیں کیا اور سوائے ربانی انوار و برکات کے آپ کے لوح قلب پر کسی کی تحریر و تقریر کا ایک حرف بھی شبت نہیں ہوا اور قرآن نے آپ کے اس وصف امیت کا بار بارا ظہار فرمایا۔

الَّذِيْنَ يَتَبِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ (پ٥،٩٨، ١٤٥٠) وه جولوگ جنهول نے غلامی اختیار کرلی اس رسول اُمی کی جوغیب کی خریں دینے والے ہیں۔

تو پہتلیم کرنا پڑے گا کہ محبوب رسول وہ ہیں جن کی تعلیم حظیرہ قدس میں ہوئی ہے جن کواگر شاگر دی کا شرف عظیم حاصل ہے تو صرف رب العالمین سے ہے۔ یہی وج تھی کہاس نبی اُمی کے در بار مقد سہ میں جہان کے قصحاء بلغاء،علماء اور فلاسفروں کی جماعتیں حاضر ہوتیں اور عرض کرتیں کہ سرکار ہماراعلم اور آپ کا عرفان قطرہ وقلزم کی مثال بھی نہیں رکھتا اور فصحاء عدنان اور بلغاء قحطان کا توبیرحال تھا کہ

تیرے آگے یوں ہیں دبے لیے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبال نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں سجان اللہ! بیتو وہ علیم ہیں جنہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور ایک ان پڑھ اور جاہل قوم میں مبعوث ہوئے جن کے لئے تعلیم وتعلم کے تمام دنیاوی اسباب مفقود کوئی شے پیدانہیں کی گئی تھی۔ اس کتاب کے صفحہ ۲ پرمولوی اشرف علی تھانوی احادیث صححہ دلائل قویہ سے بیٹا بت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرور کا نئات علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے سب کچھ پیدا فر مایا گویا کہ آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ لوح وقلم ہوتے۔ نہ زمین و آسان ہوتے، نہ عرش وکرسی ہوتے، نہ جنت و دوزخ ہوتے نہ ملائکہ ہوتے ۔ غرضیکہ عالمین کی کوئی شے پیدانہ ہوتی۔

اب جب ہم اپنے مذہب حق کے تمام دلائل قرآن وحدیث سے پیش کرنے کے ساتھ انہی مخالفین کے معتبر مولوی سے فدکورہ مسلہ پیش کرتے ہیں تو مخالفین یہاں پر بید کہتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھا نوی کی عبارات ہمارے لئے جت تو نہیں ہیں۔

تو میں اس کا جواب بید بتا ہوں کہ اگر خالفین کے زد کیے مولوی اشرف علی تھا نوی
کی عبارات نشر الطیب تمہارے لئے جست نہیں ہیں تو پھر اس مذکورہ مسئلہ کے عقیدہ پر
جب اہل سنت بریلوی مشرک و کا فرتھ ہرتے ہیں تو مولوی اشرف علی تھا نوی کو بھی انہی
فتو وَں کا ہارکیوں نہیں بہناتے مولوی اشرف علی تھا نوی کو بھی وہی کہو جو بریلویوں کو کہتے
ہو۔ پر مخالفین مجبورا ور بریشان ہیں کہ کیا کریں۔ ایک طرف تو مولوی اشرف علی کے گیت
گاتے پھرتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ان کی بات جست نہیں۔

دل کے پھپھولے جل اُٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئ گھر کے چراغ سے

بہرکیف مجھے ایسی طویل بحث میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توبات دراصل میر فابت ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے جبکہ عالمین کی کوئی شے بیدانہ ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے خود آپ کوتمام علوم کی تعلیم فرمادی۔ اس لئے فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:

ادبنی ربتی فاحسن دیبی . مجھے میرے رب نقلیم دی۔ مجھے میرے رب نے تعلیم دی اور بہترین تعلیم دی۔

وقت سے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے لینی ماکان و ما یکون کاعلم عطافر مادیا ہے۔ یہی آپ پراللہ کا بڑافضل ہے۔ مذکورہ تمام دلائل اور آیة علیك اور علامہ ابن جریر کے كلام سے واضح ہوگیا كہ اللہ

فذكوره تمام دلائل اورآية علمك اورعلامدابن جرير كے كلام سے واضح ہوكيا كمالله

علامه ابن جریرعلیه الرحمته کاید کلام که حضور صلی الله علیه وسلم کو پیدائش سے ہی ما کان وما یکون کاعلم عطافر مادیا ہے۔ بیرحدیث بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

کنٹُ نبیًّا و ا'دم بین الروح والجسد (خصائص کبریٰ جزءالاول ص م ) میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آ دم علیہ السلام رُوح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس حدیث کوامام احمد، بخاری، طبرانی، حاکم، ابونعیم نے بھی نقل فرمایا اور بیرحدیث مختلف الفاظ میں آتی ہے۔

تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت ایک وصف ہے اور وصف کے لئے ذات کا پہلے ہونا ضروری ہے جس سے اس امر کی قطعی وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حقیقت محمد بیصلی اللہ علیہ وسلم موجود تھی۔

یہاں پر چلتے چلتے ذرا مخالفین کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب صفحہ کا بھی ایک حوالہ ملاحظ فرمالیجئے گا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے لئے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی۔ آپ نے فر مایا کہ جس وقت کہ آ دم علیہ السلام ہنوز، رُوح اور جسد کے در میان تھے روایت کیا اس کو تر ذری نے اس حدیث کوشن کہا ہے۔

واضح رہے کہ مولوی اشرف علی تھا نوی نے اس کتاب نشر الطیب میں مذکورہ حدیث کے علاوہ اور احادیث صحیحہ قبل کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ

سوم استاذیا تو بخیل تھا کہ پوراپورا کمل علم اس شاگر دکونہ دیایا اس سے زیادہ کوئی اور پیارا شاگر دتھا کہ اس کوسکھا نا چاہتا ہے۔

چہارم یہ کہ جوعلوم پڑھائے وہ ناقص تھے۔ان چاروجہوں کےعلاوہ میرے خیال میں اور تو کوئی وجہ ہوسکتی نہیں۔

اور یہاں تعلیم دینے والاخود پروردگار عالم اور تعلیم لینے والے حضور سیّد عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام اب جب کہ استاذبھی کامل اور شاگر دبھی کامل اور سب سے بیارا اور تمام علوم بھی کممل، جب بیہ تمام کامل مکمل ہے تو ذرا انصاف سے بتائے کہ پھر ایسے رب العالمین کے تلمیذ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف میں کسی قسم کی کمی ہو سکتی ہے؟ مرانہیں۔

اس لئے ہم کہا کرتے ہیں اور حق کہتے ہیں کہ جولوگ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی تنقیص کرتے ہیں۔ وہ حقیقتاً کسی قتم کی تنقیص کرتے ہیں یا آپ کوکسی امر میں (معاذ اللہ) بے علم سجھتے ہیں۔ وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے علم میں تنقیص کرتے ہیں۔

اب ذرا خالفین حضرات کی حالت بھی ملاحظ فرمائے۔ وہابید دیو بندیہ کے شخ الحدیث مولوی خلیل احمد انبیٹھوئی اپنی کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ ۲۷ پر قم طراز ہیں:

(بلفظم) مدرسد دیوبندی عظمت حق تعالی کی درگاہ میں بہت ہے .....الخ یہی سبب ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کواردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں ہے آگئی۔آپ تو عربی ہیں۔فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہے ہم کو یہ زبان آگئی ہے۔ سجان اللہ اس سے رسبداس مدرسہ دیوبند کا معلوم ہوا۔

ناظرین غور فرمائیں کہ ان لوگوں کے نزدیک مدرسہ دیوبند کی عظمت تو اعلیٰ ہوئی

الله اكبرا متعلم رحمته للعالمين بين اور معلم رب العالمين ہے۔ تو معلوم يه ہواكه جرائيل عليه السلام سے حضورا نور صلى الله عليه وسلم كا ها انا بقارى كا مطلب يهى تقاكه ميں كى كا شاگر د تو ہوں نہيں اور نه جھے كى اور سے پڑھنے كى ضرورت ہے اب تو جھے دوسروں كو پڑھانے كى ضرورت ہے۔ چنانچ بخارى شريف ميں آتا ہے كہ جرائيل عليه السلام نے تين مرتبہ فرمايا: پڑھئے تو آپ نے فرمايا ميں نہيں پڑھتاليكن جب جرائيل عليہ السلام نے بيفرمايا:

اِقُرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ٥

پڑھے آپ اس رب کانام لے کرجس نے آپ کو پیدافر مایا ہے۔

تو آپ نے فوراً فرمایا اقسواء باسم ربك الذی حلق نیز پڑھویا پڑھئے۔اس سے کہاجا تا ہے جو پڑھا ہوا ہوجا نتا ہو۔ جرائیل علیه السلام کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفر مانا پڑھئے۔اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں۔

بہرحال افظ نبی الامی اور ما انا بقادی کامطلب بیحاصل ہوا کہ آپ نے اپنے رب العالمین ہی سے تعلیم حاصل کی ہے۔اس کئے جو تلمیذ خاص اللہ تعالیٰ کے ہی کھہرے وہ کسی اور سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ کہ ماانا بقاری ء کا بیمطلب ہے کہ آپ ان پڑھ تھے۔معاذ اللہ جیسا کہ شہاز مانہ نے مجھ رکھا ہے۔ یہاں تک تو تھا مخالفین کے دو شبہوں کا از الہ، الحمد للہ۔

اب ایک بات قابل غور بی بھی ہے کہ قرآن کریم واحادیث شریفہ ہے آفاب کی طرح روشن ہو چکا ہے کہ حضور علیہ الصلوق والسلام اللہ تعالی کے متعلم خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کامعلم ہے۔ تو پھر دیکھنا ہے ہے کہ اگر شاگر دیے علم میں پچھ کمی رہے تو اس کی صرف چار ہی وجہیں ہوسکتی ہیں:

اول تو یہ کہ شاگر دنا اہل تھا استاذ سے بورافیض نہ لے سکا۔ دوم یہ کہ استاذ کامل نہ تھا کہ ممل نہ سکھا سکا۔ آیوں میں کر کے ان کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرنا ناممکن ہے۔خدا تعالی محفوظ رکھے ایسے تعصب سے کہ جوحق اور ناحق میں تمیز نہ ہونے دیں ایسی خرافات تو کب اس قابل خیس جس کی طرف تو جہ کی جاتی۔

مرصرف اس نظرے کہ لوگ دھوکا نہ کھا ئیں ایک عبارت کھی جاتی ہے جس سے معلوم ہوجائے گا کہ آیات کے نزول میں بھی تکرار ہوتی ہے۔ کیوں اور کس لئے۔ مشکلو ہشریف کی حدیث معراج میں ہے:

فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة الخمس واعطى خواتيم سورة البقرة

پس معراج کی رات میں حضور سلی الله علیه وسلم کو پانچ نمازیں اور سور ہ بقر کی آخری آیات عطا ہوئیں۔

اب اس معلوم ہوا کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازیں اور سورہ بقرہ کی آیات عطاموئیں۔ اس حدیث کے مانخت حضرت علام علی قاری رحمہ اللہ الباری مرقاة المفاتیج میں تحریر فرماتے ہیں:

بشكل هذا يكون سورة البقرة مدنية وقصة المعراج بالاتفاق مكية

یعن معراج شریف میں خواتیم سورة بقرہ دیئے جانے پریدا شکال آتا ہے کہ سورة بقرمدنی ہدینہ میں نازل ہوئی اور قصہ معراح بالاتفاق کی ہے۔

یعنی سور کا بقرہ مدنی ہے اور مدینہ میں نازل ہوئی اُوراس پرسب کا اُتفاق ہے اور قصہ معراج شریف ملہ سرمہ سے ہوئی تو جب معراج شریف میں خواتیم سورہ بقرعطا ہو چکی تھی تو بھر سور کا بقر مدینہ میں کیوں نازل ہوئی اوراس سے کیا فائدہ۔ یہ اعتراض بھی بعینہ مخالفین کی طرح کا ہے تو اس کے جواب میں خود ہی حضرت علامہ ملاعلی تاری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں:

اوررسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیشان وعظمت ہوئی کہتمام علائے دیو بندمعاز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذاور آپ معاذ اللہ ان کے شاگر د۔ استغفر اللہ

اب بتائے اس سے بڑھ کر کھلی گتاخی اور ظلم عظیم کیا ہوسکتا ہے کہ جس ذاتِ مقدسہ کوخود خداوند کریم کی ذات کامل نے تعلیم مقدسہ کوخود خداوند کریم کی ذات کامل نے تعلیم حاصل کی اور آپ کوکل عالم کی تمام زبانوں کاعلم ہے۔

ان نجدید نے اللہ تعالی کے ارشاد اور قرآن کریم کی آیات اور رسول کریم علیہ افضل الصلو قوالتسلیم کے تمام ارشادات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اعسو ذیب اللہ السمیع العلیم من الشیطن الرجیم .

صاحبو!غور کرو، کیابیالله ورسول صلی الله علیه وسلم کی شانِ اقدس میں صریح گستاخی کا کلم نہیں تواور کیاہے!

## آیت عَلَّمَكَ کے بعد نزولِ وی کابیان

شبه

منکرین کاریجی کہنا ہے کہ آیت شریفہ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ كَمْعَىٰ ہِن كہ اللہ تعالیٰ عَلَمْ كَمْعَیٰ ہِن كہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوجمیج اشیاء کاعلم عطافر مادیا ہے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دحی نازل ہوئی۔ جب آپ کوتمام اشیاء کاعلم عطافر مادیا گیا تو اس کے بعد دحی کانزول کیوں ہوااور اس کا کیافا کدہ ہے؟

#### جواب:

الله الله كيا عجب بات ہے بھلاان لوگوں كوا بھى تك يىخبرنہيں كەكلام الله شريف ميں احكام مكرر نازل ہوئے ہيں۔ آيتيں مكرر آئيں۔ كئ سورتوں كا نزول علاء نے مكرر بتايا ہے۔ پھر كيا شبہ اور جوشبہ بيان كر كے علم نبی صلی الله عليه وسلم كا انكار كيا ہے وہی شبہ ان

قبل بھی سارے قرآن کاعلم تھا بلکہ قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام آسانی کتابوں کا پوراعلم تھا۔ آیئے ذرا الما حظہ کیجئے: یہ الکہ الکہ تاب قد جَآءَ کُٹُم رَسُولُنَا یُبیّنُ لَکُمْ کَیْنِرًا مِّمَّا کُنْتُمْ تُخفُونَ مِنَ الْکِتٰبِ وَ یَعْفُوا عَنْ کَیْنِرٍ ﴿ (پ٢،ع٤،س المائده) اے اہل کتاب یعنی یہود یو! تمہارے پاس ہمارے وہ رسول آگئے ہیں جو تمہاری بہت سی چھپائی ہوئی کتاب کو ظاہر فرماتے ہیں اور بہت سے درگزر فرماتے ہیں۔

ثابت ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی ہے قرآن کے عارف تھاور آپ کو تمام کتب آسانی کا بھی علم تھا۔ آپ تو ولادت ہے قبل نبی صاحب قرآن ہیں مگر قرآن ایک احظام مزول ہے بل جاری نفر مائے جیسا کہ حضرت سیّدناعیسی علیہ الصلوٰ قوالسلام کو وَالتَّیُنُ الْحُدُّمَ صَبِیًّا (پ۱ائورة مریم آسان) وَّالتَانِیَ الْکِتْنُ (پ۱ائاهاس مریم) بیپن ہی ہے مالک علم و حکمت اور صاحب کتاب تھے۔ تو پھر بتائے جبکہ آپ اول ہی ہے قرآن کے عالم ہیں تو پھر زول کا کیا فائدہ۔

اب وہابیدد یو بندیہ سے استفسار ہے کہ سورہ فاتحہ دوسری مرتبہ جب مدینہ میں نازل ہوئی توان کے زول سے کچھفا کدہ ہوایا ہیں۔فیما ھو جو ابکم فھو جو ابنا۔

معهذا قران عظیم وحی دائم مستمرالی یوم القیامة اس کاایک ایک لفظ امت مرحومه کے لئے قرآة اوسماعة و کتابة و حفظا و نظرا و فکرًا بے شار برکات کامشمراور آئمہ مجتهدین رضوان الله تعالی علیم اجمعین کا استباط احکام میں پہلا مرجع ومخرج اورجس قدر حضور صلی الله علیہ وسلم کوعلوم حاصل ہوئے مجتهدین واولیاء وعلاء کوبھی اس قدر کافی ہونا اور اپنی استعداد کے لائن قرآن عظیم اخذ علوم کے لئے زیادہ کی حاجت نہ پڑنا محض باطل وممنوع۔

علاوہ بدیں بیاس تقدیر پر ہے کہ مم تمامی تعلیم کوز مانہ نزول آبیہ سے پہلے منقضی ہو

حاصله انه ما وقع تكرار الوحى فيه تعظيما له واهتماما لشانه فاوحى الله اليه تلك الليلة بلا واسطة جبريل و هذايتم ان جمع القران نزل بواسطة جبريل.

خلاصہ بیہ ہوا کہ اس میں وحی مکرر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ
کی شان کے لائق ۔ پس اللہ تعالی نے اس رات بغیر واسطہ جریل وحی فرما
دی اور شخیق یہ پوری کی گئی قرآن میں جمع کرنے کے لئے بواسطہ جرائیل
علیہ السلام کے۔

دیکھا آپ نے کہ خواتیم سورۃ بقرہ دوبارعطا ہوئی۔ پہلی بار بغیر واسطہ جرائیل علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وعظمت کی خاطر اور دوسری مرتبہ بواسطہ جرائیل علیہ السلام کے نازل کی گئی۔

اب مخالفین سے بوچھتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ سور ہ بقر عطا ہو چکی ہے پھر دوبار ہ اس کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی قبل از نزول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم ہوچکا تھا۔

صاحب تفير معالم التزيل سوره فاتحد كم تعلق فرمات بيل ملاحظ فرمائي:
(وفعات حة المكتباب) مكيه و قيل مدنيه والاصح انها مكية
ومدنيه نزلت بمكة حين فرضت الصلوة ثم نزلت بالمدينه
سورة فاتحكى باوركها كيا ب كدم في باورضي توييب كديدكى بهى باور
مدنى بهى اولاً مكمين نازل بوئى اور يحرمدينه پاك مين اس كانزول بوا معلوم بوا كدسوره فاتحد بهل مكمرمد مين نازل بوئى اور يحرمدينه پاك مين اس كانزول بوا رول بوا ابتائي كريم سورة فاتحد وسرى بارنازل كرنے كاكيا فائده و

ماہِ رمضان السبارک میں جرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن سناتے تھے پھراس کے نزول کا کیا فائدہ ہوا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونزول قرآن

اس میں شک نہیں کہ عدد سے شار کرنا متنا ہی چیز میں ہوسکتا ہے لیکن لفظ شیء اس شے کے غیر متنا ہی ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ ہمارے نز دیک شے موجودات ہی ہیں اور موجود چیزیں متنا ہی میں شار ہیں۔

اس عبارت سے صاف واضح ہوگیا کہ موجودات متنابی ہیں پھرخواہ نخواہ اپی طرف سے بوجیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کے لئے موجودات کوغیر متنابی کہنا کون سی عقلمندی ہے۔ ہوش کیجئے۔

ساقی کا احرام بھی لازم ہے اے صا! ہر ہر قدم پہ لغزش بے جا نہ سیجے

علم غیب حضرت سیّدنا آدم علیه الصلو قوالسلام الله تعالی نے اپنجلیل القدر نبی حضرت سیّدنا آدم علیه الصلوق والسلام کی ذات مقدسه کو جوعلوم عطافر مائے ہیں ان کے متعلق قرآن علیم شاہد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ملاحظ فرمائے:

> وَ عَلَّمَ الْاَمُ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا (پ، ٣٤، سالقرة) اورآ دم (عليه السلام) كوتمام اشياء كنام سححادي-

اس آیة شریفه میں غور فرمائے کہ الاساء جمع معرف باللام ہے۔ جب اس سے پہلے معہود کا ذکر موجود نہیں بین کی طرف الف لام سے اشارہ ہو تو قاعدہ علم نحواور اصول و معانی کے مطابق یہ جمع استغراق پر دلالت کرے گی اور لفظ کلہا سے تاکیدا حمّال شخصیص کی نفی کر دے گی۔ یعنی لفظ اساء میں شخصیص کا اختال تھا کہ چند خاص اشیاء کے نام بتلائے ہوں گے لیکن رب قد ریمز وجل نے کلہا سے تاکید فرمادی کہ بعض خاص اشیاء نہیں بلکہ سب اشیاء کے نام بتلا دیے گئے۔ لہذا اس احتال کی نفی ہو جانے کے بعد آیت شریف معنی استغراق میں نص محکم ہوگی کہ اللہ تعالی نے سب اشیاء کے نام سکھلا دیے کوئی آیک چیز بھی باقی نہ رہی۔

جانے پردلالت کرے حالانکہ بیمنوع ہے۔خودقر آن پاک میں ارشاد ہوا: نَزَّ لَنَا عَلَیْكَ الْکِتْبَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ کیااس کے معنی یہ ہن کہ جس وقت یہ آبت انزی تمام کتاب نازل ہو چکی تھی

کیااس کے معنی میہ ہیں کہ جس وفت ہیآ یت اتری تمام کتاب نازل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پکھ نداترا۔

اُمیدہے کہاب ایسے اعتراض جوتعصب وعناد کی بناء پر مخالفین کرتے ہیں وہ آئندہ ایسی جراکت نہ کرسکیں گے لیکن بیری ہے کہ ولکن النجدیدہ قوم یجھلون

نہ رسم مہر سے واقف نہ آکین وفا جانے بتا اے بے مروت رہنے والا تو کہاں کا ہے

> جمیع اشیاء متناہی ہیں غیر متناہی نہیں ہیں

سبین مخالفین کہا کرتے ہیں کہ جمیع اشیاء غیر متناہی ہیں۔ پھر حضرت کو غیر متناہی کاعلم کیونکر ہوسکتا ہے۔

#### بواب:

بیاعتراض شخت جہالت سے ناشی ہے۔اس کئے کہ جمیع اشیاء کوغیر متناہی نہ کہیں گے گرسفہاء۔اب جواب کی طرف توجہ فر مائے۔امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تغییر کبیر میں آیت (سورة جن،آیت ۲۸) اَحَاطَ بِسَمَا لَدَیْهِمْ وَ اَحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ کے ماتحت فرماتے ہیں۔

قلنا لا شك ان احصاء العدد انما يكون في المتناهى فاما لفظة كل شيء فانها لا تدل على كونه غير متناه لان الشيء عندنا هو الموجودات متناهية في العدد \_

اسمه كذا وعن ابن عباس علمه اسم كل شيء حتى القصعه و المعرفة (مارك التريل)

حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتانے کے معنی میہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو وہ تمام جنسیں بتادیں جن کو پیدا کیا ہے اور ان کو بتادیا کہ اس کا نام گوڑا، اس کا نام اونٹ اور اس کا نام فلاں ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان کو ہر چیز کے نام سکھا دیئے یہاں تک کہ پیالی اور چلو کے بھی۔

امام فخرالدين رازى رحمة الشعليه صاحب تغيير كبيراى آيت كتحت فرماتين. قوله اى علمه صفات الاشياء و نعوتها وهو المشهودان المراد اسماء كل شيء من خلق من اجناس الحدثات من جميع اللغات المختلفة الى يتكلم بهه ولا ادم اليوم من العربية والفارسية و الرومية وغيرها (تغير كير)

حضرت آدم علیدالسلام کوتمام اشیاء کے اوصاف اور حالات سکھا دیئے اور بیہ مشہور ہے کہ مراد مخلوق میں سے ہر حادث کی جنس کے سارے نام ہیں جو مختلف زبانوں میں ہوں گے جن کو اولا دِ آدم علیدالسلام آج تک بول رہی ہے۔ عربی، فاری اور روی وغیر ہا۔

امام نظام عليه الرحمة تفسر نيشا پوري مين فرماتے ہيں:

علمه من جميع اللغات التي يتكلم بها ولده اليوم من العربية و الفارسية و الرومية وغيرها .

سکھادی گئیں آ دم علیہ السلام کو وہ تمام زبانیں جو آج اولا دِ آدم علیہ السلام دنیا میں بولتی ہے عربی، فارسی اور رومی وغیرہ۔

ان مذكوره چندحوالوں كےعلاوہ شيخ احمد مالكي جلداول ص ١٩ وتفسير جمل ص ٣٩ دابو

دقیقہ اور اساء کا استغراق مستلزم ہے۔ مسمیات کے استغراق کو، ور نہ خلف لازم آئے گاعلی ما تقرر فی علم البربان۔ مطلب میہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیّد نا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کوجن چیزوں کے نام بتلائے تھے وہ سب چیزیں بھی بتلا دیں بلکہ دکھلا دیں۔ جبیسا کہ عرضہم علی الملئکۃ سے واضح ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے وہ چیزیں پیش فرما کر میہ ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ میہ سب اختراعات نہیں ہیں بلکہ اس پر متقد مین کے نقول ملاحظہ فرمائے۔

مفسرین کرام میں سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما وعکر مدوفیا دہ ومجاہدوا بن جبیر فرماتے ہیں:

و علمه اسم كل شيء

یعنی حضرت آ دم علیہ السلام کوسب اشیاء کے نام تعلیم فر مادیے گئے۔ تفسیر جلالین میں اسی آیت کے ماتحت یوں درج ہے:

فاحبرهم باسمائهم فَسَمَّى ادم كل شيء و ذكر حكمة التي لاجلها خلق .

یعنی حفزت آدم علیه السلام نے ہر چیز کا نام بھی بتلا دیا اور اس کی تخلیق اور پیدائش کی حکمت بھی بتلا دی کہ بیہ چیز اس فائدہ کے لئے بیدا فرمائی گئی ہے۔

اس آیت کی تفسیر سے میہ جھی معلوم ہوا کہ حضرت سیّدنا آدم علیه السلام کوتمام اشیاء کے نام اور ان کی تخلیق اور پیدائش کی حکمت کا بھی علم ہے کہ یہ چیز کیوں اور کس فائدہ کے لیے پیدافر مائی گئی ہے۔

صاحب تفير مدارك النزيل الى آيت ك تحت يول فرمات بين:

و معنى تعليمه اسماء المسميات انه تعالى اراه الاجناس التي خلقها وعلمه ان هذا اسمه فرس و هذا اسمه بعير و هذا

السلام نے ملائکہ کوان ناموں سے مطلع کیا۔ بلکہ فرشتوں کو بھی حضرت آ دم علیہ السلام کے ذریعہ ان ناموں کاعلم ہوا۔

اب حاصل یہ ہوا کہ جب قادر مطلق رب قدیر جلیل عزاسمہ حضرت آدم علیہ السلام کواشنے وسیع علم بغیر ملک کے عطافر ماسکتا ہے تو کیا وہی قادر رب العزت اپنے حبیب لبیب سرکار سیّدنا محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بغیر ملک کے علوم عطانہیں فرما سکتا (حالال کہ بین طاہر ہے کہ آپ کو الله تعالیٰ نے بغیر فرشتہ جرائیل علیہ السلام کے تمام علوم عطافر مائے ہیں)

خالفین کی بے انصافی ہے کہ جب حضور آقا شافع یوم النثو رعلیہ الصلوٰ قو السلام کا نام آتا ہے تو جھٹ خدائے بزرگ و برتر کے بھی قادر ہونے سے انکار کردیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو (معاذ اللہ) مجبور ومعذور مان لیتے ہیں اور فرشتہ جرائیل علیہ السلام کی درمیان میں قیدلگا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتو بغیر وحی کے سی امر کاعلم ہی نہ تھا۔ استغفر اللہ۔

اب قابل غوربات میرسی ہاول نائب کان له صلی الله علیه وسلم وخلیفة ادم علیه السلام حضورصلی الله علیه وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیه السلام حضورصلی الله علیه وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیه السلام بی نہیں بلکه نائب کے علوم کی میرشان ہے تو خود بی غور فر مالیں کہ جوصر ف آدم علیه السلام بی نہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیں ہزارا نبیاء مرسلین علیم السلام کے سردار بیں اور ساری کا نئات کے سردار بیں ان کے علوم کی حدکون مقرر کرسکتا ہے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کوساری کا نئات کی تمام اشیاء اور ساری مخلوق کے ہرایک ایک کے نام اور عالمین کے ذرق دور ہ کا بھی علم حاصل ہے۔

علم غيب حضرت سيّدنا نوح عليه الصلوة والسلام

الله تعالی نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت سیّدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کوبھی بے شار علم غیبیہ سے مطلع فرمایا ہے۔ جس کے متعلق آیات قرآنی شاہد ہیں۔ جبیسا کہ مندرجہ

سعود حنی ص ۲۰۱ و تفیر معالم التزیل وغیر ہا میں بھی یوں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفرت سیّدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام اور ساری مخلوق کے نام بتا دیے۔ عقلی، حسی، و خیالی وہ ہمی اشیاء بتا دیں اور ان چیزوں کے ذوات و صفات کی معرفت عطافر مادی اور ان کے نام بتلائے۔ ان کے بنانے کے اصول اور قوانین اور ان اشیاء کے کمالات اور استعال کے طریقے سب سمجھا دیئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے ملائکہ مقربین کو ان اشیاء کے مفصل طور پر نام بتلائے اور ہر ایک کے خواص اور احوال بیان فرمائے۔ معاش اور معادمتعلقہ تمام احکام واضح کر دیئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حیوانات و جمادات کے نام تم مشہروں اور گاؤں کے نام، پرندوں اور درختوں کے نام، حیادات کے نام اشیاء کے نام، جنت کی تمام نعمتوں کے نام اور تمام مخلوق کے نام خوائی کے نام اور تمام مخلوق کے نام غرضیکہ ماکان و ما یکون کے اساء کل اللہ تعالیٰ نے آپ کوسکھا دیئے۔

ان مذکورہ دلائل قویہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی نے حضرت سیّدنا آ دم علیہ السلام کوکائنات کی ہرشے کے اساء کاعلم عطافر مایا ہے۔ کوئی الی شخبیں جو حضرت آ دم علیہ السلام سے خفی رہی ہو۔ اب تک عالم میں جننی اشیاء پیدا ہوئی ہیں یا یجاد کی گئی ہیں یا قیامت تک جو پیدا ہوں گی یا ایجاد ہوں گی ان سب کاعلم حضرت آ دم علیہ السلام کوروزِ اول سے بی تھا۔ اب کہے کہ پیغیب کاعلم نہیں تو اور کیا ہے۔

اورلطف ہیر کہ بیعلم آ دم علیہ السلام ہے نہ کے حضور سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کے بیرتمام علوم جمع ہو کر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ دسلم کے علم شریف کے آگے ایک قطرہ بلکہ جنگل کا ایک ذرّہ ہے۔

نكته

یہ بھی معلوم ہوا کہ حفزت سیّدنا آ دم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے اساء کا علم بغیر فرشتہ کے عطافر مایا ہے۔اگر علوم کسی فرشتہ کے ذریعے عطافر مائے جاتے تو لازم تھا کہ فرشتوں کوعلم ہوتا۔لیکن فرشتوں کو بھی ان علوم کاعلم نہ تھا۔جبھی تو حضزت آ دم علیہ اورعرض كيا:

یارسول الله! عدل وانها کے ہے کام کیجئے تو حضور رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے اس گتاخ کوان لفظوں میں جواب فرمایا:

فقال ويلك فمن يعدل اذا لم اعدل قد حبت و حمرت ان لم اكن اعدل فقال عمر ائذن لى اضرب عنقه فقال دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلوته مع صلوتهم و صيامه، مع صيامهم يقرء ون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه (بخارى وسلم ومشكوة)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا افسوں ہے بچھ پر میں انصاف نہ کروں گا تو

کون کرے گا۔ بے شک تو ناا میداور ٹوٹے میں رہا اور اگر میں انصاف نہ

کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھ کواجازت

دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس

کواس کے حال پر چھوڑ دے اس لئے کہ اس شخص کے پچھلوگ تا بعد ار بھوں

گے اور تم ان کی نمازوں سے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں سے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں سے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں سے اپنی روزوں کو تھیں سے جھو گے اور وہ قر آن پڑھیں گے لیکن قر آن ان کے حلق کے بی نے نہ جائے گا اور مید مین سے اس طرح نکے ہوں گے جس طرح تیر شکاری

کے ہاتھ سے چھوٹ کرشکار میں سے گز رجا تا ہے۔

ال حدیث شریفه میں حضور نبی غیب دان علیہ الصلوۃ والسلام نے جوفرقد آئندہ پیدا ہونے والا تھااس کے متعلق پہلے ہی بیفر مادیا ہے کہ ذوالخویصرہ کے تابعداروہ لوگ ہوں گے۔ جو کہ صوم وصلوۃ کے بڑے ہی پابند ہوں گے اور قرآن بہت پڑھیں گے لیکن ان کا باوجود ان تمام نیک اعمال ہونے کے حالت یہ ہوگی کہ وہ اسلام سے اس طرح خارج ہوں گے جیے شکاری کے ہاتھ سے تیرنکل جاتا ہے۔ چنانچے دسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم

آیت مبارکہ سے ظاہر ہے کہ آپ نے کئی پشتوں اور نسلوں میں جیسے لوگ پیدا ہونے والے تصان کے متعلق پہلے ہی سے خبر دے دی۔ ملاحظ فرمائے: والے تصان کے متعلق پہلے ہی سے خبر دے دی۔ ملاحظ فرمائے: وَ قَالَ نُوْحٌ رَّبٌ لَا تَذَرُ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكُلْفِرِيْنَ دَيَّارًا ٥ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ مُنْضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْآ اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٥

(پ٩٢،٦٩،١١نوح)

اور نوح (علیہ السلام) نے عرض کی: اے میرے رب! زمین پرکافروں میں سے کوئی بسے والا نہ چھوڑ۔ بیشک اگر تو آنہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گراہ کردیں گے اور ان کے اولا دہوگی تو وہ نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکری۔
آیت شریفہ سے صاف روشن ہے کہ حضرت سیّدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مانی الارحام اور کئی نسلوں اور پشتوں تک کے لوگوں کے حالات کاعلم تھا جھی آپ نے ایسے لوگوں کے متعلق قبل از وقت مطلع فرما دیا کہ لوگوں کو مگراہ کریں گے اور ان کی اولادیں بدکار اور ناشکری پیدا ہوں گی۔مقام غور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوتو مافی الارحام اور پھر ان پیدا ہونے والے لوگوں کے اعمال کاعلم ہوتو کیا حضور سیّد الانبیاء علیہ الصلاۃ و السلام کولوگوں کے حالات کاعلم نہیں ہوسکتا۔ ضرور ہے جیسا کہ احادیث شریفہ سے ظاہر ہو چکا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ و السلام کولوگوں کے خالات کاعلم نہیں ہوسکتا۔ ضرور ہے جیسا کہ احادیث شریفہ سے ظاہر ہو چکا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ و السلام نے آئندہ پیدا ہونے والے کئی لوگوں کی خبر دی اور ہو جاتے کہ حضور علیہ الصلاۃ و السلام نے آئندہ پیدا ہونے والے کئی لوگوں کی خبر دی اور ترام حالات سے آپ نے پہلے ہی خبر دار فرما دیا ہے۔ملاحظ فرمائے۔

# علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

#### اورفتنه نجريت

حضرت الی سعید خدری رضی الله عنه سے بخاری شریف ومسلم ومشکلو ۃ شریف میں باب المعجز ات میں مروی ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کی خدمت میں فنبیلہ بنوتمیم کا ایک شخص جس کا نام ذوالخویصر ہ تھا حاضر ہوا

جاتا ہے۔ان کی علامت سرمنڈ انا ہوگی۔ یہ قوم ہمیشہ نکلتی رہے گی یہاں تک کہان کا آخری شخص سے الد جال کے ساتھ خروج کرے گا اگرتم ان کوملوتو جان لوکہ وہ تمام خلقت سے بدر ہیں۔

اس حدیث شریفه میں بھی غور فرمائے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الی قوم کے بیدا ہونے کے متعلق ان کی ظاہری حالت اور علامت بھی بیان فرما دی۔ یعنی ذوالخویصر ہ کی نسل سے جولوگ پیدا ہوں گے وہ قر آن بھی بہت پڑھیں گے اور سر بھی منڈ ائیں گے اور بیقوم ہمیشہ ہمیشہ نکلتی رہے گی۔

ادھر فرمان مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور اس طرف مخالفین کی طرف بھی توجہ فرمائے کہ وہ نمازوں اور روزوں پڑل پیرا ہیں اور قرآن کو ماننے کے دعویدار ہیں اور سرمنڈ انے میں کمال غلو لیکن حالت بید کہ وہ خلقت سے بدترین ہیں۔ بیاس کئے کہ وہ نیک اعمال کرنے پرغور و گھمنڈ کرتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وانبیاء کرام علیم السلام کی بے او بی و گستاخی کرنا عین ایمان جھتے ہیں۔ اسی کئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنہ کے ساتھ ہی نجدی گروہ کے فتنہ کو خطرناک فرقہ قرار دیا ہے۔ حدیث شریفہ میں بید بھی آتا ہے کہ جس خارجی نے آپ کی شان اقد س میں بید گستاخی کی تھی (انصاف کیجئے) اس کا حلیہ بیر تھا:

رجل کث اللحیة مشرف الوجنتین غائر العینین ناتی الجبین محلوق الراس مشمر زاد (ملم شریف و مشلوة شریف) که اس شخص کی دارهی گفی تقی او نچ او نچ رضار، گسی موئی آ تکصیل، اجری موئی پیشانی، منڈ امواسراوراو نچا تهبند۔

یخدیوں کا میحے نقشہ ہے جوآئینہ کی طرح صاف نظر آرہا ہے۔ یہ جتنی باتیں علامات نجدیہ حدیث سے ثابت ہیں۔ میرے خیال میں کوئی نجدی اس سے خالی ہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنی حقیقت چھپانے کے لئے یہ خود حلیہ تبدیل کرلیں۔ آج کل کے کے اس ارشاد پرغور فرمائے اور ادھر خالفین کی حالت ملاحظہ فرمائے۔ جن لوگوں کی خالم رک حالت سے ہوئے ہیں اور وہ بڑی خاہری حالت سے ہے کہ صوم وصلا قاور قرآن کے ٹھیکیدار بے ہوئے ہیں اور وہ بڑی مغروری کے ساتھ سے بچھتے ہیں کہ ہم نیک اعمال ہی کی وجہ سے پار ہوں گے ہمیں کسی نی و ولی کے سہارا ووسیلہ کی ضرورت نہیں ۔ اور بینجدی اصل میں خارجی فرقہ کی ایک شاخ ہیں اور ان لوگوں کا ذوالخویصر و کی تابعداری کی ہے بھی دلیل ہے کہ جب بھی کسی دیو بندی و وہائی کود کھو گے تو وہ جتنے اعتراضات و تقید کریں گے صرف حضور آتا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کریں گے۔ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ اب ان لوگوں کا حلیہ بھی حدیث مشریفہ کی زبانی ملاحظہ فرمائے۔

## علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

## اورنجد بول كى علامات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مشکوۃ شریف کتاب القصاص باب قتل اہل الزدہ میں روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجد یوں کی علامات تک بیان فرمادی ہیں:

ثم قال يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم يقر ؤن القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه سيماهم التحقيق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم معا لمسيح الدجال فاذا لقيتموهم شر الحلق والخليفة (سلم ثريف وعلوة ثريف)

پھرآپ نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی گویا کہ بیخض اس قوم میں سے ہے، وہ قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے پنچے نہ جائے گا۔وہ اسلام سے اس طرح نکل جائے گی جس طرح تیرشکار سے نکل تر جمان نے خود ہی فرمادی کہ نجد میں تو فتنے اور زلز لے ہوں گے اور شیطان کا سینگ نگلے گا۔

پہلی بات توبی ثابت ہوئی کہ جولوگ آئندہ بیدا ہونے والے تصان سب کا حضور علیہ السلام کو علم تھا جھی آپ نے پہلے ہی سے اس گروہ کے پیدا ہونے کی خرفر ما دی ہے چنا نچہ اس فر مان حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بار ہویں صدی میں نجد سے محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا جس کے متعلق حضرت علامہ محمد بن عابدین شامی علیہ الرحمت شامی میں فرماتے ہیں:

كما وقع في زماننا في اتباع عبدالوهاب الذين خرجوا من نجدو لغلبوا على الحرمين و كانوا ينتحلون مذهب الحنابله لكنهم اعتقدوا وانهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشركون و استبأ حوا بذلك قتل اهل السنة و قتل علمائهم حتى كسر الله شركتهم و حرب بلادهم و ظهر بهم عساكر المسلمين عام ثلث و ثلثين و مأتين الف

(شای جزالثالث س۳۱۹)

جیسا ہارے زمانے میں عبدالوہا ہے مانے والوں کا واقعہ ہوا۔ یہ لوگ نجد سے نکل کرحر مین شریسین پر قابض ہوئے اور اپنے آپ کو صنبلی مذہب ظاہر کرتے تھے۔لیکن دراصل ان کا یہ اعتقادھا کہ مسلمان صرف وہی ہیں باقی سب مشرک ہیں۔اسی وجہ سے انہوں نے اہل سنت اور ان علماء کا قتل مباح سمجھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی شوکت تو ڈی اور ان کے شہر مباح سمجھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی شوکت تو ڈی اور ان کے شہر ویران کئے اور اسلام کے شکروں کو ان پر فتح دی۔ یہ واقعہ ۱۲۳۳ ھے کا ہے۔

میاح سمتند مورخ مسعود عالم ندوی کی کتاب محمد بن عبدالوہا ب نجدی سے بیہ بات خافین کے متند مورخ مسعود عالم ندوی کی کتاب محمد بن عبدالوہا ب نجدی سے بیہ بات

نجدیوں کو دیکھ کریے شبہ نہ کیا جائے کہ وہ سب کے سب سرنہیں منڈاتے حالانکہ حدیث شریف میں بیعالمت بتائی گئی ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ عبدالو ہاب نجدی جب اپنے گروہ میں کسی کو داخل کرتا تھا تھا۔ یہی کسی کو داخل کرتا تھا اس منڈائے بغیراپنے باطل گروہ میں شامل نہیں کرتا تھا۔ یہی خاص علامت حدیث میں ہے۔ گواب ان لوگوں نے اپنے آپ کو چھیانے کے لئے بیہ کام ترک کردیا ہے لیکن بیاس کو اپناامام مانتے ہیں۔ اس لئے وہی ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے حدیث بخاری شریف جز الرابع میں مروی ہےادرمشکلو ق شریف باب ذکر یمن والشام میں یوں درج ہے:

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُّمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا اللهُّمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا اللهُّمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمْنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فِي نَجُدِنَا قَالَ اللهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمْنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ بَارِكُ لَنَا فِي يَمْنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَفِي النَّالِثَ هُنَاكَ الزَّلازِلُ وَالْفِتُنُ وَ بِهَا يَطُلُعُ قَرْنَ الشَّيْطُنِ (رواه بَارى والمَعَارى واللهُ مَلَاكَ الزَّلا فِي اللهُ عَرْنَ الشَّيْطُنِ (رواه بَارى والمَعَارى والمَعَالِيْ فَالْلَالُهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نی پاک صکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے اللہ! ہمارے شام میں برکت عطا فر ما اور یمن میں برکت عطا فر ما اور یمن میں برکت و نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے نجد میں؟ آپ نے فر مایا اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے ملک شام اور یمن میں برکت و سے صحابہ نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! اور ہمارے نجد میں سراوی کا بیان ہے کہ تیسری مرتبہ صحابہ کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہاں زلز لے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ فکے گا۔

اس حدیث شریفه اوراحادیث میں غور فرمائے کہ حضور رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم ملک شام اور ملک یمن کے لئے برکت کی دعا فرمارہ ہیں۔ مگرنجد کے ازلی محروم خطہ کے لئے دعانہیں فرماتے تواس کی وجہ حضور آقاد و جہاں صلی الله علیہ وسلم کی زبان حق

کے لئے کتاب کے طویل ہونے کا خوف ہے اس لئے آپ حضرات ہمارے علائے اہل سنت بریلوی کی کتابوں مثلاً سیف الجبار، بوارق محدید، الدرالسنیہ ، دیو بندی مذہب اور تاریخی حقائق وغیر ہاکا مطالعہ کریں۔

لیکن یہاں صرف اتنا لکھودینا ضروری ہے کہ محد بن عبدالوہاب خبدی کے جوعظا کد تھے، وہی اس کے معتقدین کے ہیں۔عبدالوہاب نجدی کی پہلی کتاب جس کا نام کتاب التوحيد ہے۔اس كا اردوتر جمد دہلى كے ايك مولوى اساعيل نے كيا اوراس كا نام تقوية الایمان رکھااور ہندوستان میں اس کی اشاعت کی ۔ اس مخص کواس کفریہ کتاب کے لکھنے کی وجہ سے سرحدی مسلمان پٹھانوں نے قتل کر دیا تھا۔ (یہ بات بھی مخالفین کی کتاب حیات طیبہ سے ثابت ہے) اب عبدالوہاب نجدی اور پیرزادہ اساعیل دہلوی ان کے معتقدین کے دوگروہ بن گئے ہیں۔اول وہ جنہوں نے اماموں کی تقلید کا انکار کیا جوغیر مقلدیا وہانی کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے دیکھااس طرح اسنے کوظاہر کرنے سے مسلمان ہم سے نفرت کریں گے۔ انہوں نے ظاہراً اپنے آپ کو حقی کہا۔ ان کے عقائد وہابیوں ہے بھی زیادہ بدترین ہیں اور سخت خطرنا ک لوگ وہ ہیں جواس وقت دیو بندى فرقد كے نام مے مشہور ہیں۔ان منافق قتم كے وہابيوں كا دعوىٰ حفيت ايسا ہے جيسا كم محد بن عبدالو باب نجدى كا دعوى حديليت ، توبهر كيف ديوبندى وبابي فرقه كے قائد عظيم عبدالو ہابنجدی باغی اور اساعیل دہلوی مرشد عظیم ہے۔جوعقا کدان کے وہی ان لوگوں کے ہیں۔ صرف اعمال میں معمولی سا ظاہری اختلاف ہے کیکن عقائد میں مکمل اتفاق

صاف روثن ہے کہ عبدالوہاب نجدی نے اور اس کے معتقدین نے تمام مسلمانانِ اہل سنت کومشرک و کا فرہی جانا اور مسلمانانِ اہل سنت شمع رسالت کے پروانوں کوئل بھی کیا (بیہ بات حدیث ہے بھی ثابت ہے )حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

لیقتلون هل الاسلام و یدعون اهل الاوثان (مگلوه شریف ۵۳۵) یعنی ده (نجدی) لوگ مسلمانوں کوتل بھی کریں گے اور بت پرستوں کو پچھنہ کہیں گے۔

اور حرمین شریفین پر بڑے بڑے ظلم وستم کئے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی واہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مزارات مقدسہ کوگرا کر زمین کے برابر کر دیا اور مسجد نبوی شریف و مزارات پاکیزہ میں جو فانوس، قالین چا دریں اور متبرک اشیا تیمیں ان سب کوا تار کرنجد میں لے گئے۔ یہاں تک کہ وہ گنبد خضر کی جہاں آقا، دو جہاں حبیب خدا احر مجتبی جناب سیّد نامحہ رسول اللہ صلوٰ ۃ اللہ وسلامہ، آرام فرما ہیں اور بیوہ گنبد خضر کی خدا احر مجتبی جہاں پر ہر روز صح و شام ستر ہزار ملائکہ مقربین حاضر ہوکر مدیئر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ان نجد یوں نے یہاں پر بھی گنبد شریف کوڈ ھانے کی کوشش باقی نہ چھوڑی (معاذ ہیں۔ ان نجد یوں نے یہاں پر بھی گنبد شریف کوڈ ھانے کی کوشش باقی نہ چھوڑی (معاذ اللہ) یہ بات مخالفین کے مؤرخ مسعود عالم ندوی کی کتاب محمد بن عبد الو ہاب سے بھی ثابت ہے۔

جوخارجی نجدی گتاخ رسول اس بری نیت کے ساتھ گنبدخفریٰ کے قریب آنے لگا قدرت خداوندی نے ایک اژ دہا بھیج کراس کو وہیں ہلاک کر دیا۔غرضیکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وانبیاء کرام علیہم السلام وانل بیت اطہار کی شان وعظمت میں گتا خیاں کرناان نجدی دیو بندی خارجیوں کا عین ایمان ہے۔

قیامت خیز ہے افسانہ پر دردغم میرا نہ تھلواؤ زبال میری نہ اٹھواؤ قلم میرا قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ مجھے اس وقت اس طویل بحث میں جانے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو گنگوہی صاحب عبدالوہاب نجدی کو عامل بالحدیث ما نیں اور دوسری طرف ٹانڈ وی صاحب اس کو باغی اور خونخوار مانیں - اور ایک طرف تھانوی صاحب اپنے اور تمام معتقدین کو وہائی مانیں اور دوسری طرف دیوبندی وہائی کے لفظ سے چڑیں -

بہرکیف ہم دلائل قویہ سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ جوعقا کدان دیو بندیوں اور خد میں کہ جوعقا کدان دیو بندیوں اور خد یوں کے ہیں وہی عقا کدعبد الوہا بنجدی کے تھے اور یہی اصل میں خارجی ہیں تو بہر کیف ثابت یہ ہوا کہ جو تو میں آئندہ پیدا ہونے والی تھیں ان کے اعمال وکر دار کا حضور آتا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ جبی آپ نے ایسے لوگوں کی پہلے سے خبریں دے دیں۔ آئے ذرااور احادیث ملاحظ فرمائے۔

# علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

## اورفتنه بروراشخاص

حطرت سيّدنا حذيف رضى الله تعالى عنه عديث الودا كرشريف مين روايت ب: والله ما توك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلثة مائة فصاعدا الاقد سماه لنا باسمه و اسم قبيلته (الوداكوشريف)

خدا کی تم کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے مخص کا ذکر نہیں چھوڑا جو آج سے قیامت کے دن تک فتنہ کا باعث ہوگا یعنی اس فتنہ برپا کرنے والے مخص کا جس کے ساتھیوں کی تعداد تین سویا تین سوسے زیادہ ہو یہاں تک کہ ہم کواس کے باپ اور قبیلہ کا نام بتادیا۔

اس مدیث پاک سے بیمعلوم ہوا کہ حضور نبی غیب دان صلی الله علیہ وسلم قیامت تک جولوگ فتند بر پاکرنے والے ہیں ان کے اساء اور باپ دادا کے اساء اور خاندان

اور مذہب ان کاحنبلی تھا البتہ ان کے مزاج میں شدی تھی .....

(فآويٰ رشيديه ٢٣٥ سطراا)

دوسراحواله فتأوى رشيد بدكاملا حظفر مايية:

"محمد بن عبدالوباب كولوگ وبابی كہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا۔ سنا ہے كہ مذہب حنبلی ركھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا۔ بدعت وشرک سے رو كتا تھا مگر تشدیداس کے مزاج میں تھی۔" (فاوی رشیدیں ۲۳۷سطر ۱۱)

یہ ہے دیو بندیوں کا عقیدہ کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد عمدہ سے وہ اچھا آدمی تھا، عامل بالحدیث تھا، بدعت وشرک ہے روکتا تھا اور اس کے مقتدیوں کو وہائی کہتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ جوعقائد نجدیہ عبدالوہاب کے سے وہی دیو بندیوں کے ہیں اور یہی لوگ وہائی ہیں۔ مزید وضاحت کے لئے دیو بندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کا حوالہ ملاحظہ فرمائے۔ دیو بندیوں کے مولوی خواجہ عزیز الحن جومولوی اشرف علی تھانوی کا حوالہ ملاحظہ فرمائے۔ دیو بندیوں کے مولوی خواجہ عزیز الحن جومولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اول ہیں وہ اپنی کتاب اشرف السوائح حصہ اول صفحہ ۱۸ سطر ۱۵ پر بیہ بات لکھتے ہیں:

'' پھر حضرت والا (لینی اشرف علی تھا نوی) نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہاں وہائی رہے ہیں یہاں فاتحہ نیاز کے لئے مت لایا کرو''

(اشرف المواخ ص ۸ مطر ۱۵) دیکھا آپ نے مولوی اشرف علی تھا نوی ڈینے کی چوٹ پر میہ کہدرہے ہیں کہ بھائی ہم وہائی ہیں یہاں پر فاتحہ نیازمت لأیا کرو۔

اب میں دیو بندیوں سے پوچھتا ہوں کیاتم لوگ وہابی اور عبدالوہاب نجدی کے پیروکار ہونے کے قائل ہویا کہ نہیں۔ اگر نہیں تو گنگوہی اور تھا نوی پر تمہارا کیا فتو کی ہے۔
کیونکہ حسین احمد ٹانڈوی نے الشہاب اللہ قب اور المہند میں علائے دیو بند نے اپنی حقیقت چھیانے کے لئے عبدالوہاب نجدی کوخونخوار باغی تک لکھا ہے۔

ڈھانپ کے گایعنی خون سے مقام مذکور بھر جائے گا۔ میں نے عرض کیا: اللہ ورسول جانتے ہیں۔

حدیث بالا سے بیصاف واضح ہے کہ حضور سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں قبط کے بریا ہونے اور موت کا بازار گرم ہوجانے اور تل وغارت کے عام ہونے اور کثر ت اموات کی وجہ سے قبروں کی قیمت غلام سے بڑھ جانے کاعلم تھا جبی آپ نے ان سب حالات کے متعلق پہلے ہی سے خبر فرمادی جو کہ آئندہ پیش آنے والے تھے۔ نیز صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا بیفر مانا کہ اللہ ورسولہ اعلم (اللہ اور اس کا رسول جانے ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ملیہم الرضوان کا حضور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عیب پرائیمان تھا۔ مزید تسلی کے لئے اور احادیث شریفہ ملاحظہ فرمائے۔

# علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

#### اور حالات عرب

حضرت عبد الله بن عمر صنى الله عنها الله عليه وسَلَّمَ ستكون فتنة تستنظف قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ ستكون فتنة تستنظف العرب قتلها في النار اللسان فيها اشد من وقع السيف وحديث الثانى قال ويل للعرب من شرقد اقترب افلج من كف مده

فرمایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے که قریب ہایک برا افتنہ سارے عرب کو گھیر لے گا کہ مقتول دوزخ میں جائیں گے۔اس فتنہ میں زبان درازی کا فتنہ تکوار مارنے سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا بانعیبی عرب کی کہ فتنہ قریب ہے اس فتنہ میں وہ شخص کا میاب ہوگا جس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔

## تک کوبھی جانتے ہیں اور آپ کو مانی الارجام اور لوگوں کے اعمال تک کا بھی علم ہے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

#### اورحالات مدينه منوره

حضرت ابی ذررضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مشکوۃ شریف میں روایت ہے کہ ایک روز حمار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم مدینہ کے گھروں سے آگے نکل گئے تو آپ نے مجھ سے یوں فرمایا:

اذا كان بالمدينة جوع تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتى بجهدك الجوع قالت قلت الله و رسوله اعلم قال تعفف يا ابا ذر قال كيف يا ابا ذر اذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى انه يباع القبر بالعبد قال قلت الله و رسوله اعلم قال تصبر يا ابا ذر قال كيف بك يا ابا ذراذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء اجار الزيت قال قلت الله و رسوله اعلم

(مثكوة شريف)

ابا ذر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جبد مدینہ میں بھوک یعنی قط ہوگا تو اس وقت بستر سے نداٹھ سکے گا اورا پی مسجد تک ضعف کے سبب مشکل سے پہنچ سکے گا میں نے عرض کیا اللہ ورسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت پر ہیز گاری اختیار کر۔ پھر آپ نے فرمایا: اے ابا ذرا تیرا کیا حال ہوگا جبد مدینہ میں موت کا بازار گرم ہوگا اور قبر کی قیت غلام کی قیمت کے برابر ہوجائے گی۔ میں نے عرض کیا اللہ ورسول جانتے غلام کی قیمت کے برابر ہوجائے گی۔ میں نے عرض کیا اللہ ورسول جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ جب مدینہ میں قبل کا بازار گرم ہوگا جس کا خون مقام احجار الزیت کو ہوگا۔ جب مدینہ میں قبل کا بازار گرم ہوگا جس کا خون مقام احجار الزیت کو

دوسری حدیث شریف حفرت ابو ہریرہ رضی الله عندے بخاری شریف میں مروی

لا تقوم الساعة حتى يكثر المال و يغيض حتى يخرج الرجل زكوة ماله فلا يجدوا احدا يقبلها منه حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا و في رواية يبلغ المساكن اهاب اويهاب .

(حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا) قیامت اس وقت تک ندآئے گی جب تک مال و دولت اتنازیادہ نہ بڑھ جائے یہاں تک کہ لوگ اپنے مال کی زکو ق نکالیس گے اور کوئی اس کو قبول نہ کرے گا اور جب تک عرب کی سرز مین سبز وشاد اب باغ و بہار اور نہروالی نہ بن جائے۔ایک اور دوایت میں ہے کہ جب تک عمار تیں اور آبادی الهاب یا یہاب تک نہ بہنچ جائے۔(یہ دینہ کے قریب ایک بستی کا نام ہے)

مذکورہ دونوں احادیث میں غور فرمائے کہ عرب کا ایک فتنظیم ہیں۔ مبتلا ہونے اور مقتول کے دوزخی ہونے اور زبان درازی کے عام ہونے اور مال و دولت کی زیادتی ہو جانے اور عرب میں سبز وشاداب باغ و بہاراور عمارتوں کے وسیع ہوجانے ان تمام امور کا حضور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کوعلم ہے۔ جس کے متعلق آپ نے پہلے ہی سے بیش گوئیاں فرمادی ہیں نیز میہ بات بھی معلوم ہوتی اس فتنہ میں مقتولین کے دوزخی ہونے پیش گوئیاں فرمادی ہیں نیز میہ بات بھی معلوم ہوتی اس فتنہ میں مقتولین کے دوزخی ہونے کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہے۔ آئے ذرااس سلسلہ میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائے۔

علم غيب مصطفى صلى الله عليه وسلم اورايك دوزخی شخص

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں ایک حدیث یوں درج ہے: قال شهدنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حنینا فقال

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرجل ممن معه يدعى الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجس من اشد القتال و كثرت به الجراح فجاء رجل فقال يا رسول الله ارأيت الذي تحدث انه من اهل النار قد قاتل في سبيل الله من اشد القتال فكثرت به الجراح فقال اما انه من اهل النار.

حضرت الوہريرہ كہتے ہيں كہ ہم غزوہ خنين ميں رسول الله عليه وسلم كے ساتھ شريك ہوئے ـ رسول الله عليه وسلم نے اپنے ہمراہيوں ميں ساتھ شريك ہوئے ـ رسول الله عليه وسلم نے اپنے ہمراہيوں ميں سے ایک خص كی نبیت جو اپنے آپ کومسلمان کہتا تھا۔ بيفر مايا كہ وہ خص دوز فی ہے۔ پھر جب لڑائی كا وقت آيا تو يہ خص خوب لڑا۔ اور بہت سے زخم اس کے جسم پر آئے ایک خص نے بارگاہ رسالت صلى الله عليه وسلم ميں حاضر ہوگر عرض كيا يا رسول الله كه آپ نے جس خص كی نبیت فر مايا تھا كہ وہ تو دوز في ہے، وہ تو خداكى راہ ميں خوب لڑا اور بہت سے زخم اس نے كھائے رسول الله عليه وسلم نے فر مايا اور كھووہ دوز خيوں ميں سے ہے۔

مذکورہ حدیث شریفہ سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جوا ہے آپ کومسلمان کہتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر جنگ میں شامل ہونے کے لئے جارہا تھا آپ نے اس کے دوزخی ہونے کے متعلق پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اب جب وہ شخص فی سبیل اللہ خوب لڑا اورزخم کھائے تو ایک صحابی نے عرض کی ،اے آتا! جس کے متعلق آپ نے دوزخی ہونے کی بشارت دی وہ راو ضدا میں خوب جہاد کر رہا ہے اورزخم کھارہا ہے۔ کیا ایسا شخص بھی دوزخی ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ من اہل النار۔ دوزخیوں میں سے ہے۔

چنانچہ مخبرصادق عالم ماکان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان پاک سے نکلا ہوا جملہ چند لمحوں کے بعد حقیقت بن کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے آجا تا ہے۔الفاظ

صديث ملاحظ فرمايتے:

وجد الرجل الم الجراح فاهوى بيده الى كفائته فانتزع سهماً فانته وا بها فاشتد رجال من المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان و قتل نفسه (بخارى وعكوة)

پس پایاای شخص کواس نے زخموں کی تکلیف سے بے چین ہوکرا ہے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو اپنے ترکش کی طرف بڑھایااورا کی تیرنکال کراس کوسینہ میں پیوست کرلیا۔
یعن خود کشی کر لی۔ بیدو کیھ کر بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ! خدا تعالیٰ نے آپ کی بات کوسچا کردیا فلاں شخص نے خود کشی کرلی اور اینے آپ کو مارڈ الا۔

دیکھا آپ نے کہ جس شخص کے متعلق حضور صلّی الله علیہ وسلم نے دوزخی ہونا فر مایا تھااس کے دوزخی ہونے کا ثبوت منظر عام پرآ گیا کہ دہ شخص مسلمان ہوکر زخموں کی تاب نہلا سکنے کے بعد آخرخو دہی خودکشی کا مرتکب ہوگیا۔

اس حدیث سے بیثابت ہوا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے خود کشی کر لینے کا علم تھا اور دوسری بات بیثابت ہوئی کہ جو باتیں عالموں سے ففی ہوں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ففی نہیں۔

اس طریق کی ایک اور حدیث ملاحظه فرمائے۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

ایک مرتد کا تب وحی کوز مین کا قبول نه کرنا حضرت انس رضی الله عند بخاری شریف میں حدیث روایت ہے: قال ان رجلا کان یکتب للنبی صلی الله علیه وسلم فارتد عن

الاسلام و لحن بالمشركين فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الارض لا تقبله فاخبرنى ابو طلحة انه انى الارض التى مات فيها فوجد منبوزاً فقال ما شان هذا فقالوا دفناه مرارا فلم تقبله الارض (بخارى شريف)

حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجی لکھا کرتا تھا

(جو ایک نفرانی تھا مسلمان ہو گیا تھا) پھروہ مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا
ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نسبت فر مایا کہ زبین اس کو قبول نہ
کرے گی ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جھے کو حضرت طلحہ رضی آللہ
عنہ نے کہا کہ میں اس زمین پر پہنچا جہاں وہ شخص مرا تھا میں نے دیکھا کہ وہ
قبر سے باہر پڑا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے بوچھا اس کی بیہ کیا حالت ہے
قبر سے باہر پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے اس کو گی دفعہ زمین
قبر سے کیوں باہر پڑا ہے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے اس کو گی دفعہ زمین
میں ڈن کیالیکن زمین نے اس کو قبول نہ کیا۔

اس حدیث نثر یفد سے بیمعلوم ہوا کہ حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم کوایسے مرتد شخص کا بیام تھا کہ اس کوز مین بھی قبول نہ کرے گی جس کے متعلق آپ نے پہلے ہی خبر فر مادی۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم

حضرت محمد بن مسلمه رضى الله عنه كا فتنه سے محفوظ رہنا معزت عذیفه رضی الله عنه سے ابوداؤدو ترندی شریف میں بیصدیث یوں درج

قال ما اجد من الناس تدركه الفتنة الا انا اخافها الا محمد بن مسلمة فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغرك الفتنة (ابوداوَ وشريف)

نی نہ ہوگا اور میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت حق پررہے گی اور وشنوں پر غالب ہوگی جولوگ اس جماعت کی مخالفت کریں گے وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ خدا کا حکم نہ آ جائے کہ اسلام سب بر غالب آ جائے۔

اس حدیث پاک سے بیمعلوم ہوا کہ اُمت میں ایک بارتلوار کا چل جانا اور قیامت تک ختم نہ ہونا اور اُمت میں بعض قبائل کا مشرکوں سے ملنا اور بتوں کی پرستش کرنا اور تمیں جھوٹے لوگوں کا جھوٹا دعویٰ نبوت کرنا اور امت میں ایک جماعت کا ہمیشہ حق پر رہنا اور رشمنوں پر غالب آنا اور لوگوں کا اس جماعت حق کی مخالفت کرنا اور پھراس جماعت حق کا ان سے پچھنقصان نہ ہونا۔ ان سب باتوں کا حضور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے ان سے بیاتوں کا حضور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے جس کے متعلق آپ نے پہلے ہی خبریں دے دیں جس جماعت کے حق پر ہونے کے متعلق آپ نے بہلے ہی خبریں دے دیں جس جماعت کے حق پر ہونے کے متعلق آپ نے بہلے ہی خبریں دے دیں جس جماعت کے ذرا یہ بھی بزبانِ مصطفیٰ سلی متعلق آپ نے بہلے ہی خبریں دے دیں جس جے ذرا یہ بھی بزبانِ مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وسلم ملاحظ فرما ہے۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم

باطل فرقول كى پيداواراورسوادِ اعظم كى صدافت

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے تر مذی شریف اور حضرت عوف بن مالک رضی الله عنه سے ابن ماجه شریف میں مروی ہے کہ جناب رسالت مآب سلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

والذى نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلث و سبعين فرقة فواحدة فى الجنة و تشنتان و سبعون فى النار قبل يا رسول الله من هم قال الجماعة (ابن اجورتنى) الرفات كالمحم جس ك قضه مين ميرى جان ہے۔ ميرى أمت تهتر فرقوں

حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کوفتہ گھیرے گا تو کوئی شخص اس کے
اثر سے محفوظ نہ رہے گا مگر محمد بن مسلمہ کوان کی نبیت میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسکم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ تجھ کوفتہ ضرر نہ پہنچائے گا۔
اللہ علیہ وسکم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ تجھ کوفتہ ضرر علیہ الصلاق والسلام کو بیلم ہے کہ فتنہ کے
وقت کوئی اس کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ مگر صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس
فتنہ کے ضرر سے محفوظ رہیں گے۔ اس لئے آپ نے پہلے بی اس کی خبر فرمادی۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

#### اورحالات أمت

حضرت ثوبان رضی الله عنه این ماجه وتر مذی شریف میں روایت ہے: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا وضع السيف في امتى لم ترفع عنها الى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين حتى تعبد قبائل من أمتى الاوثان وانه سيكون في أمتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى ولا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين من خالفهم حتى يأتي امر الله (تنكثريف) رسول الشصلي الشعليه وسلم نے ارشاد فرمايا ميري امت ميں جب تلوار چل جائے گی تو قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری اُمت کے بعض قبائل مشرکین سے نہ جاملیں اور میری اُمت کے بعض قبائل بتوں کی پرستش نہ کرنے لگ جا کیں اور میری اُمت میں تمیں جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے۔ان میں ہر مخص پیخیال کرتا ہوگا كەپداللەكانى بادرداقعدىدىكى كىمىن خاتم النبيين مول مىرى بعدكونى والجماعت کی ہےاوراگرا قلیت ہے تو دوسر نے قول میں۔ جب ہماری اکثریت ثابت تو ہماراسیانہ ہب ثابت۔

دوسری حدیث حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے حدیث تر مذی و مشکلوة شریف میں مروی ہے:

فر مایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ جماعت کثیر کی اتباع کرو۔ پس جو شخص جماعت کثیر کی اتباع کرو۔ پس جو شخص جماعت سے علیحدہ ہوا اس کو آگ میں ڈالا جائے گا (اور دوسری حدیث میں ہے) آپ نے فر مایا: میری اُمت کو (یا آپ نے فر مایا کہ) اُمت محمد میں سلی الله علیه وسلم کو الله گرائی پر جمع نہیں کرے گا اور الله کا ہاتھ کثیر جماعت سے علیحدہ ہوا اس کو دوز نے میں ڈالا جماعت پر ہے۔ جو شخص کثیر جماعت سے علیحدہ ہوا اس کو دوز نے میں ڈالا حائے گا۔

ندکورہ دونوں احادیث سے بیدواضح ہوگیا کہ جو جماعت سوادِ اعظم ہے یعنی کثیر ہے وہ جنتی ہے مااناعلیہ واصحابی جس پر میں (محیصلی اللہ علیہ وسلم) ہوں اور اصحاب (رضی اللہ عنہم اجمعین) وہ گمراہ نہیں ہوسکتے ان میں گمراہی پیدا نہیں ہوسکتی اور جواس جماعت سے علیحدہ ہوادہ ناری ہوااور اس جماعت پردست خداوندی ہے۔

ثابت ہوا کہ دنیائے عالم میں ماانا علیہ واصحابی پڑممل پیرا جماعت کثیرہ ایک ہی جماعت ہےاوروہ ہےاہل سنت و جماعت۔اوریہی اصل صراطِ منتقیم یعنی سیدھااور سیح راستہ ہے جس نے اس جماعت سے علیحد گی اختیار کرلی اور دوسرے باطل فرقہ میں شامل ہوگیا۔وہ گمراہی اور جہنم کی طرف چلاگیا۔ مین منقسم ہوگی ایک جنتی اور بہتر دوزخی ،عرض کیا گیا: یارسول اللہ! جنتی کون ہیں نے مایا: اکثریت

ال حدیث بالاسے بیمعلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعلم ہے کہ میری اُمت تہتر فرقوں میں منقسم ہوجائے گی جن میں سے صرف ایک جماعت جنتی اور باقی بہتر کے بہتر جہنمی ہیں لیعنی کہ آپ کو ہرایک کے جنتی و دوزخی ہونے کاعلم ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اکثریت والی جماعت جنتی ہے۔

اب میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ باانصاف ہوکر مسلمانوں میں بیدد کھے لیں کہ ساری دنیا میں کون سافرقہ اقلیت میں ہےاورکون تی جماعت اکثریت میں ہے۔

بحداللہ تعالیٰ آپ کوساری دنیا میں صرف ایک ہی فرقہ میں اکثریت نظر آئے گی وہ ہم ہی اہل سنت و جماعت ہیں۔ جب ہماری اکثریت ثابت ہے تو فرمانِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اہل سنت احناف بریلوی جنتی ہوئے یہ ہمارا دعویٰ بلا دلیل نہیں بلکہ ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہمارے مذہب کی طرح دنیائے عالم میں روثن ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلی اُمتوں میں قلیل من عبادی الشکور کا اصول تھا لیکن اُمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی کرنے والے گئی اقسام ہیں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتریا مسلم کے دعوی کرنے والے گئی اقسام ہیں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتریا مسلم کے دعوی کرنے والے گئی اقسام ہیں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی کرنے والے گئی اقسام ہیں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی کرنے والے گئی اقسام ہیں جماعت ہوگی وہ باطل پر ہوگی جوا کثریت پر مشمل میں گری وہ حق پر ہوگی۔

تیسری بات بیمعلوم ہوئی کردنیائے عالم کے کسی فرقہ میں کوئی خدا کاولی نہیں اور نہ ہوسکتا ہے اگر اولیاء اللہ کاملین ہیں تو وہ صرف ایک جماعت اہل سنت ہی میں سے ہیں جو تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں۔ بہر کیف اگر اکثریت ہے تو صرف اہل سنت

اہل سنت (بریلویوں) کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مسلم شریف ومشکوٰ ق شریف میں بیر عدیث یوں درج ہے:

عَنُ آبِی هُرَیْرَةَ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان من امتی اشد حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لورانی باهله (ملم ریف و مشکوة شریف ۵۸۳ مطر۱۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اُمت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے جومیر ہے بعد پیدا ہوں گے اور اس امر کی آرز وکریں گے کہ اگر جھے کود کھے لیں تواہے اہل وعیال کو مجھ پر فدا کردیں۔

ندکورہ حدیث شریفہ میں غور فرمائے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتے ماف اور پیار لے لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ (محرصلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ محبت رکھنے والے میرے بعد بھی پیدا ہوں گے۔ آپ ذراغور فرمائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت (معاذ اللہ) شرک، بدعت (اس کے لئے ملاحظہ فرمائے تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید وغیرہما) اور نیر ضروری چیز ہے اور وہ کون می خوش قسمت جماعت ہے جو زیارت کو کا کنات کی سے بردی نعمت شارکرتے ہیں اور خاص اسی لئے سفر کرتے ہیں۔

جمدہ تعالی دنیائے اسلام میں کوئی ایسافر قدنہیں ہے جس کوخدا کے پیارے حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وکلی میں کوئی ایسافر قدنہیں ہو۔ بیصرف اہل سنت و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی محبت واحق رسول کوئے کوئے کہ جن کے دلوں میں سچی محبت وعشق رسول کوئے کوئے کر

بیمضمون تو بہت طویل ہے لیکن یہاں صرف یہ بتادیا ضرور سجھتا ہوں کہا گرچاہتے ہوکہ ہم جنت میں جائیں اور جہنم سے نئی جائیں تو ارشادِ مصطفوی صلی الله علیہ وسلم کے مطابق اسی مذہب مسلک حق اہل سنت و جماعت (بریلوی) کی پیروی کو اپنالو کیونکہ یہ وہی سچامذہب ہے جس کاعقیدہ قرآن وحدیث اور صحابہ کرام پلیم الرضوان کے مطابق صحیح ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰ قوالسلام کا ادب واحترام اور سچی محبت وعقیدت ایک ایک بال میں رہی ہوئی ہے۔

آج مخالفین (وہابی ودیوبندی) اہل سنت و جماعت بریلوی کا تقریر وتحریر میں متسخراڑاتے ہیں کہ بریلوی برائے عجبت رسول (صلی الله علیه وسلم) کے دعویدار بے پھرتے ہیں تو پیجھی ہم نے مانا کہ واقعی اس بات کوتم تسلیم کرتے ہو کہ اگر عشق رسول دیکھنا ہواورا گرمجت رسول دیکھنی ہواورا گرادب رسول دیکھنا ہوتو واقعی بریلویوں میں موجود ہے۔

الحمد للداس مذہب حق اہل سنت بریلوی کا ایک ایک لمحدادب مصطفیٰ ومحبت مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم میں ہی گزرگیا اور گزرر ہاہے اور یونہی روز آخر تک گزرتا چلا جائے گا۔ یہ وہی مذہب ہے جن کی ہر تقریر وتح ریکا مطمع نظر عظمت رسالت اور وقار نبوت کی پر چم کشائی ہے اور جو پوری اعتدال پندی سے ملت اسلا میہ کوتو حید ورسالت کا درس دے رہے ہیں اور جن کی ہر تقریر وتح ریر افراط وتفریط سے یکسر خالی ہے۔ محبت میں تو اس قدر غالی ہیں کہ رسالت کا ڈانڈ اتو حید سے ملادیں اور ہارگا و نبوت کے استے بے اس قدر غالی ہیں کہ رسالت کا ڈانڈ اتو حید سے ملادیں اور ہارگا و نبوت کے استے بے ادب و گتاخ و باغی بھی نہیں کہ اس مقام عظیم میں کی قتم کا عیب تلاش کریں۔ اب مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں جو حضور آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں جو حضور آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی محبت ہے۔ اس کا ثبوت حدیث شریفہ سے ہی پیش کے دوں۔

مد کے ساتھ ردفر مایا کرتے ہیں کی ممکن ہے ان کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہو اور وہ غلط فہی سے ہم لوگوں کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ سمجھتے ہوں۔ (انٹرف الوانح جاس ۲۱۲سطر۱۰)

لیج جناب! به میں دیو بندیوں کے حضرت والا، پیرطریقت مولوی اشرف علی تھانوی، کس طرح صاف الفاظ میں ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین وملت، حاجی الحرمین الشریفین، بحرالعلوم، عاشق رسول، حضرت مولانا علامه شاہ احمد رضا خال صاحب فاضل بریلوی رحمة الله علیہ کی ذات کے متعلق کس قدر عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کیمکن ہے ان کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہواور دوسری بات بیم معلوم ہوئی کی گوتھانوی صاحب کو امام اہل کہ گوتھانوی صاحب کو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کی صدافت وحب رسول صلی الله علیہ وسلم کو تسلیم کرنا پڑا۔ ہمیشہ باطل گروہ کو آخری کو ماننا ہی پڑتا ہے خواہ وہ مشکر ہی رہے۔

تھانوی صاحب کی تمنائے اقتدا

دوسرا حوالہ دیو بندیوں کے مولوی بہاء الحق قاسی اسوہ کا برصفحہ ۱۵ میں اپنے اکابرین میں سے مولوی اشرف علی تھانوی کاارشانقل کرتے ہیں:

حضرت (اشرف علی تھانوی) فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کومولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی رحمۃ الله علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ماتا تو میں پڑھ لیتا۔''

اس ذکورہ حوالہ سے ریجی معلوم ہوگیا کہ دیو بندیوں کے پیشوا، کیم الامت، وسیع القلب مولوی اشرف علی تھانوی ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خال صاحب فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کی محبت وعشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اظہار بھی کرتے ہیں اور برا کا ظہار بھی کرتے ہیں اور برا بھلا کہنے والوں کا رد بھی دیر دیر تک کرتے رہتے تھے اور لطف بیر کہ اعلیٰ حضرت فاضل بھلا کہنے والوں کا رد بھی دیر دیر تک کرتے رہتے تھے اور لطف بیر کہ اعلیٰ حضرت فاضل

جرا ہوا ہے اور ایبا ایمان نصیب ہے اور بیہ ہمارے مذہب کے سچا ہونے کا بھی واضح شوت موجود ہے اور ہیں۔ پھر ہم کس شوت موجود ہے اور ہم ہی اصل امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق دار ہیں۔ پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماراعلم نہیں۔ آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم جانے ہیں اور ان کو بھی جانے ہیں جن کو آپ کے ساتھ کچھ محبت نہیں۔

اُمتی جو کرے فریاد حال زار کی حصف جائے دولت کونین تو چھٹم نہیں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو حصوتے نہ گر ہم سے دامان محمد

ہماری محبت رسول وعشق رسول در دِ دل کا مذاق اڑانے والے مذکورہ حدیث کو آئیس کھول کرد کھے لیں اور انصاف کے ساتھ بیہ بتا کیں کہ آج اس خاکدان گیتی میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے دلول میں عشق رسول تڑپ رہا ہے اور تمہارا رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور طعن وتشنیع کرنا کون سی ایمان دار ہونے کی نشانی ہے۔

مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل سنت ہریلو یوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے متعلق مخالفین کا ایک حوالہ پیش کئے دوں۔

دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کا ایک بیان اشرف السواخ جلداول میں یول درج ہے: (بلفظہ)

اعلى حضرت اورعشق مصطفیٰ تھانوی صاحب کی زبانی

حضرت والا (یعن مولوی اشرف علی تھانوی) کا نداق باوجود احتیاط فی المسلک کے اس قدروسیج اور حسن ظن لئے ہوئے ہے کہ مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی رحمة الله علیہ کے برا بھلا کہنے والول کے جواب میں دیر دیر تک جمایت فرمایا کرتے ہیں اور شدو

حرب خزعة (بخارى شريف)

عنقریب سریٰ (شاہ فارس) ہلاک ہوگا اوراس کے بعد کوئی سریٰ نہ ہوگا اورالبتہ قیصر (شاہ روم) ہلاک ہوگا اور پھرکوئی قیصر نہ ہوگا۔ان دونوں بادشاہوں کے خزانے فی سبیل اللہ تقتیم کردیے جائیں گے اور آپ نے اس لڑائی کا نام دھوکا رکھا ہے۔

اس حدیث شریف میں ذراغور فرمائے کہ قیصر وکسریٰ بڑے جاہ وجلال کے ساتھ خطہ زمین پر حکمران تھے اور بظاہران کی بربادی کا کوئی سامان بھی نہ تھا۔ مگر حضورانور عالم ماکان و ما یکون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ آج بھی سرویہ کون و مکان سلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دان ہونے پردلیل قاہر ہیں۔ دیکھ لیجئے کسریٰ کی ملاکت کے بعد پھرایران میں کوئی دوسرا کسریٰ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوقیصر و کسریٰ کی ہلاکت اور اس کے بعد دوسرا قیصر و کسریٰ نہیں ہوگا۔ اس کاعلم تھا۔

دوسری صدیث ملاحظه فرمایئے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

کیف بك اذا لبست سواری کسری (نصائص کرئ ٢٥٠٥) (سراقد!) تیری کیا شان ہوگی جب تجھے کسری شہنشاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے۔

الله اکبر! حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ جملے خلافت فاروقی میں پورے ہوئے ایران فتح ہوا تو کسر کی کے کنگن مال غنیمت میں آئے۔ حضرت سیّدنا عمر فاروق اعظم رضی الله عند نے وہ کنگن حضرت سراقہ رضی الله عند کو پہنا کر فرمایا: پاکی ہے اسے جس نے کسر کی بن ہر مز سے کنگن چھین لئے اور حضرت سراقہ بن ما لک کو پہنا دیئے۔ (بیق)

حديث بالا ع جارباتين معلوم موكين:

بريلوى عليه الرحمته كامقتدى بننے كو بھى تيار ہيں۔

اب میں تمام دیو بندی عاشقان تھانوی ہے پوچھتا ہوں کہتمہارے وسیج الالقاب حکیم الامت اشرف علی تھانوی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خال صاحب بریلوی نوراللہ مرقدہ کے متعلق اس قدر عقیدت اور جمایت کا اظہار کریں اور برا بھلا کہنے والوں کارڈ کر دیں اور انہیں عاشق رسول قرار دیں اور تم انہی تھانوی صاحب کے معتقد ہوکر حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کا کن الفاظ میں ذکر کرتے ہو جھیقت ہے کہ دیو بندیوں اور وہا بیوں کو کیا معلوم کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیسی عظیم شخصیت ہیں ان کے بیان کے لئے تو دفتر در کار ہیں۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم! جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں

بہرکیف معلوم ہوا کہ خالفین حضرات بھی اہل سنت بریلویوں کی حب رسول کے قائل ہیں لیکن جانے کے باوجود وہ حق کا اٹکار کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ہماری حب رسول وادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہے۔ المحمد للہ ہمارے مذہب ومسلک وعقائد کی تقدیق بارگا و نبوی علیہ الصلوٰ ق والسلام سے ہورہی ہے۔ جب بارگا و نبوی سے تو پھر بارگا و رئی سے بھی ہمارے عقائد کی تقدیق ۔ المحمد للہ م المحمد للہ ۔

علم غیب مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم واصحابه وسلم قیصر و کسریٰ کی ہلاکت اور حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کے نگن

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا ہے:

هلك كسرح فلا يكون كسرح بعدة و قيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعدة و لتقسمن كنوزهما في سبيل الله وسمى ما ذا اضحكني ولكنة قتله وهو معه في درجة

(جمة الله على العلمين ص ١٨٨)

مجھے سے بات ہنسار ہی ہے کہ قاتل (لیعنی عکرمہ) ومقتول (لیعنی انصاری) دونوں جنت میں ایک ہی درجہ میں ہوں گے۔

ندکورہ حدیث بیس غور فرمائے کہ ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے بحالت کفر ایک مسلمان انصاری کوتل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ارہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس لئے بنس رہا ہوں کہ قاتل عکرمہ جنتی ہیں اور فن فل ایک مسلمان انصاری بھی جنتی ہیں فور فرمائے کہ یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دان ہونے کی بہت بوی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کوالیا کیوں فرمایا ۔ وہ اس لئے کہ عکرمہ نے دونوں کوالیا کیوں فرمایا ۔ وہ اس لئے کہ عکرمہ نے تو بحالت کفر انصاری مسلمان کوتل کیا تھا لیکن حضور کی انٹہ علیہ وسلم کا عکرمہ کوجنتی فرمانے سے بی ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوق والسلام کو بیعلم تھا کہ عکرمہ عنقریب ایمان لے آئیں گے اور رہ بھی علم تھا کہ انسادی کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور وہ شہید ہوئے ۔ اس لئے حضور اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل ومقول دونوں کوجنتی فرمایا ہے ۔ چنا نچہ احادیث شاہد ہیں اللہ کہ واقعی عکرمہ ایمان لے آئے اور وہ بھی صف صحابہ ہیں شامل ہوکر حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے مرتبہ عاصل کرلیا اور بحالت ایمان ہی خا یہ وا۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

اورحضرت زيدرضى اللهعنه بن ارقم كابيان

طبرانی شریف وخصائص کبری میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضورت سیّد ناابو بکرصدیق رضی ہیں کہ ایک روز حضورت سیّد ناابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جا وَاوروہ تمہیں اپنے گھر پرملیں گے ان کو جنت کی بشارت دے دینا۔ پُھرتم کومقام ثنیہ پر حضرت سیّد ناعمر فاروق رضی اللہ عنہ حمار پر سوارملیں گے۔ان کی پیشانی

o ...... اول خلافت فاروقی کی صدافت، که سیّدناعمر فاروق اعظم رضی الله عنه نے حضرت سراقه رضی الله عنه نے حضرت سراقه رضی الله عنه کوکنگن پہنا کرار شاد آقاد وعالم کو پورا فر مابا۔ o ...... دوم فتح ایران که ایران مسلمان ضرور فتح کریں گے۔

۰..... سوم حضور صلی الله علیه وسلم کویه بھی علم تھا کہ فتح ایران تک حضرت سراقہ رضی الله عنه زندہ بھی رہیں گے۔

0 ----- چہارم بیکنگن سونے کے تھے اور سونا مردکو حرام ہے۔ مگر سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مالک شریعت ہیں اس لئے آپ کو اختیار ہے کہ کسی حرام چیز کو کسی کے لئے حلال فرمادیں۔ اور بیربات آپ کی خصوصیات ہے۔

حفزت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیّد ناعمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تغیل میں بیسونے کے کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو پہنا دیئے نتے ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ سونا مرد پر حرام ہے۔ایے واقعات اختیارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی آتے ہیں۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ایران اور حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کوئنگن پہنے جانے اور حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے زندہ رہنے کاعلم تھا۔

علم غيب مصطفى صلى الله عليه وسلم اور قاتل ومقتول جنتى

ابن عسا کر اور ججتہ اللہ علی العالمین میں بیر حدیث مروی ہے کہ عکر مہ بن ابو جہل ( یعنی ابو جہل کے بیٹے ) نے اسلام لانے سے پہلے ایک انصاری کو قبل کر دیا جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ مسکرانے لگے۔ انصار نے عرض کی: اب بیارے آقا! ہماری جماعت کا ایک فرد مارا گیا اور حضور مسکرار ہے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹتے ہوئے فرمایا:

اس کو پکڑلیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں محتاج اور عیالدار سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اس کوچھوڑ دیا۔

ف اصبحت فقال النبى صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحة قلت يا رسول الله حشكى حاجة شديدة و عيالا فرحمته مخليت سبيله قال اما انه قد كذبك و سيعود فعرفت انه سعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

پی صبح ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تے عیال اور شدت احتیاج کی شکایت کی ۔ مجھے رحم آیا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ کے فرمانے سے جھے یقین ہوگیا اور میں اس کی تاک میں رہا۔

اس مدیث بیس غور فرمایے کہ بیدواقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کو ہور ہا ہے اور جب مبح ہوتی ہے توابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! رات والے قیدی (چور) کا ناؤ ۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مانا کہ وہ تحد قیدی (چور) کا ناؤ ۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مانا کہ وہ تھے یقین ہوگیا کہ وہ آیا اور آھے ہے ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہوگیا کہ وہ آیا اور آپ گا ۔ چنا نچہ جب رات ہوئی توفیحا یا دراس کو کہا کہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلہ بحر نے لگا پس میں نے اسے پکڑلیا) اور اس کو کہا کہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے جاؤں گا اور تجھے ہرگز نہ چھوڑ وں گا تو مجھے اس پرترس آیا اور چھوڑ دیا ۔ صبح ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا:

ما فعل اسيرك

چىكەرىي موگى ان كوبھى جنت كى بشارت دىنا\_

ثم انطلق حتى تاتى عثمان فتجده فى السوق يبيع و يشترى فبشره الجنة بعد بلاء فانطلقت فوجدتهم كما قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ضائص برئ جس ١٢١)

پھرتم چلو گے حتی کہتم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بازار میں خرید وفروخت کرتے ہوئے ملیں گے۔ ان کو بھی جنت کی خوشخبری دینا۔ بعد مصیبت اٹھانے کے حضرت زید بن ارقم فر ماتے ہیں جب میں ان حضرات کرام کے پاس پہنچا تو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا اسی حالت میں ان سب کو بایا۔

اس حدیث میں ہر لفظ سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کاغیب دان ہونا ثابت ہور ہا ہے۔ آپ نے حفرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی سے جس صحابی کی جس حالت کو بیا۔ اس بیان فر مایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں اس صحابی کو پایا۔ اس حدیث سے اس امر پر بھی واضح روشنی پڑتی ہے کہ حضور علیہ الصلاق و السلام کی مقدس نورانی آئھول سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور آپ پر ساری دنیا کف دست کی طرح فرانی آئھول ہے اور آپ کو ہرایک کے جنتی و دوزخی ہونے کاعلم ہے۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم

اورحفرت ابوهريره رضى اللهعنه كاواقعه

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری ومسلم شریف میں ایک حدیث مروی ہے کہ جس کا مختصر مضمون میہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کوصد قہ فطر کی تگہبانی پر مامور فرمایا۔ میں اس طعام صدقہ کی تگہبانی کرتا تھا کہ ایک شخص آکر اس کھانے میں سے چلو بھر کے لیے جانے لگا۔ میں نے تگہبانی کرتا تھا کہ ایک شخص آکر اس کھانے میں سے چلو بھر کے لیے جانے لگا۔ میں نے

نفع دیں گے۔اس لئے میں نے اس کوچھوڑ دیا۔

قال اما انه صدقك وهو كذوب يعلم من تخاطب منه ثلث ليال قلت القال ذاك شيطان ( يارى شريف )

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بیاس نے بچ کہااگر چہدہ جھوٹا ہے۔اس کے بعد آپ نے فرمایا تم کومعلوم ہے۔ تین راتوں سے تم کس سے خاطب سے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھ کومعلوم نہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھ کومعلوم نہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔

اس حدیث سے پہلی بات تو بیہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رات کا جو واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اس کا علم تھا دوسری بیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ رات میں بھی اس کے آنے کا علم تھا اور پھراس کے تیسری رات آنے کا بھی آپ کو علم تھا۔ سوم بیر کہ تیسری رات جو وہ کلمات بتا کر گیا تھا اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ چہارم تینوں رات آنے والا شیطان تھا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔

اس ہے ہمیں ایک سبق حاصل ہوا، وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوتو حید کا درس اللہ لا السه الا هو المحسی المقیوم کا بہترین سبق دینے والا شیطان ہی تھا انہ صدقک وہو کذوب بات تو شیطان نے بوی اچھی کہی، درس تو بہترین دیا لیکن سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہے تو جھوٹا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد یوں کے متعلق بھی ایک بات فرمائی ہے:

سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريه

عنقریب آخری زمانہ میں ایک قوم پیدا ہوگی جونو عمر ادر کم عقل ہونے کے باوجود بہترین لوگوں کی می باتیں کریں گی لا یجاوز ایمانم جنا جرہم ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہ جائے گا۔

(رات والي قيدى كساته كياكيا؟)

تومیں نے عرض کیا کہ اس نے اپنی تنگ دئی کا اظہار کیا اور مجھے رحم آیا تو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قال اما انه قد كذبك وسيعود

(اس نے بچھے جھوٹ بولاوہ پھرآئے گا)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یقین ہوگیا۔ چنانچہ رات ہوئی فجاء بحثوامن الطعام (پس آیااورغلہ بھرنا شروع کردیا) پس میں نے اس کو پکڑ لیااور کہا کہ تیسری مرتبہ تم نے ایسا کیا ہے اب نہ چھوڑوں گااور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تواس قیدی یا چورنے کہا:

وعنى اعلىمك كلمت ينفعك الله بها اذا اديت الى فراشك فاقراء اية الكرسى الله لا اله الا هو الحى القيوم حتى تختم الاية فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقرب الشيطان . محمد كوچور دے ميں تحق چند كلے ايے بتاؤل كا جن سے خداتم كونفح به بخيائے كاجبتم سونے كرستر پرجاؤتو آية الكرى الله لا الله الا هو اللحى القيوم آخرى آيت تك پراهاليا كروتو خداكى طرف مة برايك الله بان رہے كا يعنى فرشة اور تمهارے قريب شيطان نه آئے گا۔

پس میں (ابو ہریرہ) نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ضبح ہوئی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا:

ما فعل اسيرك

(رات والے قیدی کے ساتھ کیا کیا)

تومیں نے عرض کی کہاں ورنے مجھے کہا کہ میں تجھے چند کلے سکھاؤں گا جو تمہیں

وجهى هذا فان حدث بى حدث فهذالك والعبد الله والبعيد الله و للفضل وقشم يعنى نبيه فقال العباس وما يدريك يا ابن اخى قال اخبرنى به ربى قال العباس اشهد انك لصادق و اشهد ان لا الله وانك عبده و رسوله ولم يطلع عليه احد الا الله و امربنى اخيه عقيل و نوفل بن الحارث فاسلما

(تفييرخازن جزالثالث ٣٥مطبوء معروهكذا في تفيرمعالم التزيل)

یا محد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مجھے اس حال میں چھوڑ و گے کہ میں باتی عمر قرایل قرایل سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھر وہ سونا کہاں ہے جو مکہ مکر مہ سے چلتے وقت تم نے اپنی بی بی ام الفضل کو دیا تھا اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں مجھے کیا حادثہ پیش آئے۔ اگر میں جنگ میں کام آجاؤں تو یہ تیرا ہے اور عبداللہ اور عبیداللہ کا اور فضل کا قشم کا (بیسب ان کے بیٹے تھے) حضرت عباس نے عرض کیا آپ ویہ کیسے معلوم ہوا آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبر دار کیا ہے اس پر حسرت عباس نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں بیشک آپ سے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پراللہ کے سواکوئی مطلع نہ تھا اور حضرت عباس نے اپنے جھیجوں عقیل و نوفل کو تھم دیا کہ وہ بھی اسلام اور حضرت عباس نے اپنے جھیجوں عقیل و نوفل کو تھم دیا کہ وہ بھی اسلام اور حضرت عباس نے اپنے جھیجوں عقیل و نوفل کو تھم دیا کہ وہ بھی اسلام الائیں۔

ندکورہ قرآن کی آیت وتفسیر سے معلوم ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بحالت کفر جواپنی بی بی ام الفضل کوسونے کی اینٹ بالکل خفیہ طور پردے کرگئے تھے اور جو وصیت بھی اس کے خرچ کرنے کی کرگئے تھے حضور سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم تھا۔ چنا نچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کواس سونے کی اینٹ کے متعلق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کواس سونے کی اینٹ کے متعلق

حاصل میہوا کہ بھی بعض اوقات شیطان بھی بہترین تو حیدادر قر آن کا درس اور وعظ کی تلقین کر دیتا ہے لیکن ہوتا وہ شیطان اور کا ذب۔

اولئك حزب الشيطان . الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون .

# علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

#### اورسونے کی اینٹ

سيدالمفسرين حضرت علامه علاءالدين على بن محمد بن ابراجيم بغدادي عليه الرحمته تَفْيرِ خَازَن جَرْ قَالَتْ مِن آيت يَا يُنْهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِي آيَدِيكُمْ مِّنَ الْأَسُوى كے تحت فرماتے بيں كربيآيت حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه كے حق میں نازل ہوئی ہے جوحضور سیدعالم صلی الله علیه وسلم کے بچیا ہیں۔ بیکفار قریش کے ان دس سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہداری لی تھی اور بیاس خرچ کے لئے ہیں اوقیہ وناساتھ لے کر چلے تھے۔ ایک اوقیہ جا کیس درہم کا ہوتا ہے لیکن ان کے ذھے جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور قبال میں کھانے کھلانے کی فرصت ومہلت نہ ملی توبیبیں او قیہ سوناان کے پاس کے رہا۔ جب سرگرفار ہوئے تو بیسوناان سے لے لیا گیا۔ انہوں نے درخواست کی کہ بیسونا ان کے فدید میں محسوب کرلیا جائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فر مایا اور ارشاد فر مایا جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لئے لائے تصورہ نہ چھوڑی جائے گی اور حضرت عباس رضی الله عنه بران کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدید کا بھی بھار ڈالا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

يا محمد تركتني اتكفف قريشا ما بقيت فقالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاين الذهب الذي دفعته الى ام الفضل

وقب خروجك من مكة و قلت لها اني لا ادرى ما يصيبني في

آپ نے دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔وہ چیزوں کی برابری و کمی بیشی وہی بتا سکتا ہے جسے دونوں چیزوں کاعلم بھی ہو اور مقدار بھی معلوم ہو۔ تو ثابت بیہوا کہ حضور آقادوعالم علیہ الصلوقة والسلام کوقیامت تک کے لوگوں کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال کاعلم ہے اور آسانوں کے بھی تمام ظاہر و پوشیدہ تاروں کا بھی تفصیلی علم ہے۔جیسا کہ حدیث مشکلوق شریف میں ہے:

عُرِضَتْ عَلَى آعُمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّتِهَا فَوَجَدُتُ فِى مَحَاسِنَهَا وَسَيِّتِهَا فَوَجَدُتُ فِى مَحَاسِنِ اَعَمَالِهَا اللهٰ اللهٰ يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ

حضور صلّی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پر ہماری اُمت کے اعمال پیش کئے اچھے بھی اور برے بھی۔ ہم نے ان کے اعمال میں وہ تکلیف دہ چیز بھی یائی جورائے ہے ہٹادی جائے۔ یائی جورائے ہے ہٹادی جائے۔

بیحدیث بھی اس بات پر ظاہر روش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے نیک و بدا ممال کو جانتے ہیں۔آپ ہے کسی کاعمل خواہ اچھا ہویا برا، وہ مخفی نہیں ہے اور نہ ہی آسانوں کے تمام تارےآپ لیے فق ہیں۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم

(بخاری وسلم شریف)

فر مایا رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گ

خردی تو حضرت عباس رضی الله عنداس وقت آپ کاکلمه پڑھ کرآپ کی نبوت ورسالت پر ایمان لے آئے۔اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ حضرت عباس رضی الله عندیہ جان چکے تھے کہ الیی غیب مخفی باتوں کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کاسچانبی ہی دے سکتا ہے۔

مصطفي صلى التدعليه وآله وسلم كو

تمام ستاروں ونیکیوں کاعلم

اُم المومنین حفرت سیده طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے حدیث مشکوۃ شریف میں مروی ہے:

قَالَتُ بَيْنَا رَأْسُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجْرِى فِى لَكُونُ إِلاَحَدِ مِنَ لَيُلَةٍ ضَاحِيَهِ إِذْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ هَلْ يَكُونُ لِاَحَدِ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهِ هَلْ يَكُونُ لِاَحَدِ مِنَ اللهِ صَلَى اللهِ هَلْ يَكُونُ لِاَحَدِ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهِ هَلْ يَكُونُ لِاَحَدِ مِنَ اللهِ صَلَى اللهِ هَلْ يَكُونُ لِاَحْدِ مِنْ اللهِ صَلَى اللهِ هَلُ يَكُو وَ اَبُنَ اللهِ صَلَى اللهِ عَمْرُ قُلْتُ وَ اَبُنَ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ حَسَنَاتٍ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتٍ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتٍ اَبِى بَكُو (مَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللّہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک چاندنی رات میں جبکہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا سرمبارک میری گود میں تھا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللّه کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسان پرستارے ہیں۔ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ پھر میں نے بوچھا اور ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا: حضرت عمر کی نیکیاں ساری عمر کی ابو بکر رضی اللّه عنہ کی ایک نیکیاں ساری عمر کی ابو بکر رضی اللّه عنہ کی ایک نیکی کے برابر

ال حدیث نثریفہ ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کوتمام ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور حضرت سیّدنا عمر فاروق رضی اللّٰدعنہ کی تمام نیکیوں کا بھی علم ہے ۔ جبی

یہودی چھپا بیٹا ہے۔اس کو مار ڈال ۔ مگر غرقد کا درخت ایسانہ کہے گااس لئے کہوہ یہود یوں کا درخت ہے۔

اس حدیث شریفہ سے بیمعلوم ہوا کہ سلمانوں اور یہودیوں یعنی اسرائیلیوں سے جگ ہونے کے متعلق بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہے اور اس جنگ میں ایک ایسا منظر ہوگا کہ یہودی (یعنی اسرائیلی) جس درخت یا پھر کے پیچھے چھپا ہوگا وہ درخت یا پھر پکارکر کے گا: اے مسلمان اے خدا کے بندے! ادھر آمیر سے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے۔ اسے قل کردے مگر غرقد کا درخت ایسا نہ کے گااس لئے کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آخر یہودی (اسرائیلی) لوگ بوی ذلت کے ساتھ تباہ و برباد ہوں گے اور مسلمانوں کو اللہ تعالی فتح عطافر مائے گا۔ الْحَمَدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم اور

مسلمانوں کی جزیرہ عرب فارس وروم سے جنگ اور فتح اسلام حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ ہے مشکوۃ شریف میں مروی ہے کہ حضور رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

تَـفُزُوْنَ جَـزِيْـرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحَهَا اللهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحَهَا اللهُ ثُمَّ تَغُزُوْنَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ تَغُزُوْنَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ

(مشكوة شريف)

میرے بعدتم جزیرہ عرب سے لڑو گے۔اللہ تہمیں اس پر فتح دے گا۔ پھرتم فارس بے لڑو گے اللہ تعالی اس پر بھی فتح دے گا۔ پھرتم دجال سے بھی لڑو گے اللہ تعالی اس پر بھی تنہیں فتح دے گا۔

عور فرمائے کہ جوجنگیں آئندہ ہونے والی تھیں اور مسلمانوں کوان کا سامنا کرنا تھا۔ حضور سیّد عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلے ہی خبریں فرمادی ہیں کہ مسلمان جزیرہ عرب جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جن کی جو تیاں بالدار چمڑے کی ہوں گی اور جب تک تم ان ترکول سے نہ لڑو گے جن کی آ تکھیں چھوٹی چھوٹی ،سرخ چرے اور ناک بیٹھی ہوئی ہوگی گویاان کے منہ تہ بہ تہ ڈھالیں ہول گے۔

اس حدیث شریفہ میں غور فرمائے کہ حضور سیّد عالم صلی اللّہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جنگ جس قوم سے ہوئی تھی آپ نے اس قوم کی نشانیاں تک بھی بیان فرما دی ہیں۔ اس قوم کی جو تیاں بالدار چڑے کی ہوں گی اور وہ ترکی لوگ ہوں گے جن کی آئکھیں چھوٹی چھوٹی اور سرخ چرے اور ناک بیٹھی ہوئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کواسی جنگ کے اور بھی تمام حالات کاعلم ہے۔

علم غيب مصطفيٰ صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم

اورمسلمانول كى يهود بول سے جنگ اور فق اسلام حفرت ابو مربره رضى الله عنه سيمسلم شريف كى حديث ميں روايت بن قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِى اللهُ هُو دِى الشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدِ اللهِ هَلَذَا يَهُو دِى حَلْفِى فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْفَرْقَدُ فَإِنَّهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ هَلَذَا يَهُو دِى حَلْفِى فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْفَرْقَدُ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُو دِ (مَلمُ شَهِ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں کو، تک مسلمان یہودیوں کو، اسلمان یہودی پھرے چھپتا پھرے گایا درخت کے پیھیے اور پھر یا درخت یہ کہے گا اے مسلمان! اے خدا کے بندے! ادھر آمیرے پیھیے یا درخت یہ کہے گا اے مسلمان! اے خدا کے بندے! ادھر آمیرے پیھیے

اس کے متعلق بھی تمام حالات بتادیئے بیہ مقامات زمین میں دھنس جا کیں گے اور ان پر پھر برسیں گے اور ان پر پھر برسیں گے اور ایک قوم الیی ہوگی جوشام کو اچھی ہوگی اور صبح کو بندر اور سور بن جائے گی۔ اس لئے حضور صلی الله علیه وسلم نے وہاں جانے کی ممانعت فرمادی۔ بیحدیث بھی سرور عالم صلی الله علیہ وسلم کے علم غیب کی بہت بڑی دلیل

، اس طرح دوسری حدیث میں آپ نے بھرہ کی آبادی ابلہ کے متعلق وہاں سے اچھےلوگوں کے نکلنے کی خبر دی ہے:

إِنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يَبْعَثُ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَآءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَآءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَآءَ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ (الإداوَدشِيف)

کہ اللہ تعالی مجدعشار سے قیامت کے دن شہداء کو اٹھائے گا اور بدر کے شہداء کے ساتھان شہیدوں کے سواکوئی نہ ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابلہ کی مجدع شار سے شہداء بدر کے قیامت کے دن المحضے کاعلم ہے۔ یا در ہے کہ بیرہ ہی مسجدع شار ہے جس میں حضرت سیّدنا ابو ہر رہ دضی اللہ عنہ نے چند حاجیوں کو جواسی جگہ کے دہنے والے تنصان کوفر مایا کہ میری طرف سے ابلہ کی مسجد عشار میں دور کعت یا چار رکعت نماز پڑھے اور اس کا تو اب حضرت ابو ہر رہ دضی اللہ عنہ کو کرے۔ الفاظ حدیث بیہ جیں:

قَالَ مَنْ يَّضْمِنَ فِي مِنْكُمْ أَنْ يُّصَلِّى لِي فِي الْمَسْجِدِ الْعَشَّادِ
رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَّ يَقُولُ هَلَهِ إِلَا بِي هُرَيْرَةَ (ابوداور)
فرمايا كه ميري معجد سے ابله كي معجد عشار ميں دوركعت يا چار ركعت نماز
پڑھاوراس كا ثواب حضرت ابو ہريرہ كوكر بے
اس حديث سے ايصال ثواب كے متعلق بھى روثنى پڑتى ہے۔

والوں سے لڑیں گے۔اس لڑائی میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوگی اور پھرمسلمان ملک فارس والوں سے لڑیں گے اس پر بھی اسلام کو فتح ہوگی اور پھرمسلمان رومیوں سے لڑیں گے۔ اس پر بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔

# علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

#### اورحالات بقره

حفرت الس رضى الشعند البودا و درش بيس مروى الله عنه الله قال يَا آنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُنَقِّرُونَ آمُصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصَرَةَ فَإِنْ آنْتَ مَرْرُتَ بِهَا آوُ خَلْقَهَا فَإِيَّاكَ وَ سَبَاحَهَا وَكَلَاءَهَا وَ نَحِيْهَهَا وَ سُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَ عَلَيْكَ بِضَوْحِيْهَا فَإِنَّ الْمَرَائِهَا وَ عَلَيْكَ بِضَوْحِيْهَا فَإِنَّ الْمَرَائِهَا وَ عَلَيْكَ بِضَوْحِيْهَا فَ إِنَّ اللهُ وَكَلاءَهَا وَ مَعْدُومِيْهَا وَ سُوقَهَا وَبَابَ أُمْرَائِهَا وَ عَلَيْكَ بِضَوْحِيْهَا فَإِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْتُ وَلَا وَيُعْبِعُونَ وَقَوْمٌ يُنِيَّتُونَ وَيُصْبِحُونَ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَالْوَدَوْرُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے انس! لوگ شہروں کوآباد کریں گے اس میں ایک شہر ہوگا جس کو بھرہ کہا جائے گا۔ اگر تو اس شہر سے گزرے یا داخل ہوو ہے تو ان مقامات پر نہ جا جہاں کی زمین شور ہے اور نہ مقام کلاء میں جا اور نہ وہاں کی مجود وں کو استعال کر اس کے باز ارت اپنے آپ کو دور رکھ وہاں کے بادشاہ وامیروں کے در دازوں پر نہ جا۔ شہر کے کنارے پر پڑارہ یا مقام ضواحی جو بھرہ کے قریب ہے۔ وہاں قیام کر۔ اس لئے کہ جن مقامات پر جائے سے مجھے منع کیا گیا ہے ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ان پر پھر برسیں گے اور سخت زلز لے آئیں گے اور ایک قوم ہوگی جو شام کواچھی ہوگی اور شبح کو بندرا در سور بن جائے گی۔

دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرہ میں جوآبادی کلاء خطرناک بھی

وہ تم ہے کچھ نہ کہیں اس لئے کہ آئندہ زمانہ میں کعبہ کاخز اندایک جبٹی ہی

نکالے گاجس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔

دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف میں خزانہ ہونے کے متعلق بھی علم ہوا رہ حضور رحمت دوعالم سلی اللہ آپ کواس جبٹی کا بھی علم ہے جواس خزانہ کو نکالے گام علوم ہوا کہ حضور رحمت دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم سے عالمین کی کوئی شیخفی نہیں ہے اور آپ ہرایک کے حلیہ تک کو بھی جانتے ہیں۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

اور جازے آگ کاظہور

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مشکلو ہ شریف میں مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ:

لا تَنْقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجُ نَارٌ مِّنَ اَرُضِ الْحِجَازِ تُضِىءُ اَعْنَاقِ الْإِبِلِ بَبَصُراى (مَثَلَوة شريف)

قیامت اس وقت تک نه آئے گی یہاں تک کرزمین جازے ایک آگ نکلے گی جوبھرہ کے اونٹوں کی گردنوں کوروثن کردے گی۔ (بھرہ شام میں ایک شہرہے)

مدیث بالا اس امر پرشاہد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجاز ہے آگ کے نظمے کا علم تھا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر فرمادی ہے۔

علم غيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم

اورز مانه آخر میں لوگوں کی حالت حضور صلی اللہ عندے مسلم شریف میں مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علم نے فرمایا:

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم

اورخز انه کعبه ونهر فرات حفرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه سے حدیث مسلم شریف میں مروی ہے:

لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحُسُرَ الْفُرَاتَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبِ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيَقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَّ تِسُعُوْنَ وَ يَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمُ لَعَلِّي اكُونَ الَّذِي اَنْجُوْا (سَلَم رُبِف)

رجنور ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا) قیامت اس وقت تک ندآئے گی جب
تک نہر فرات نہ کھل جائے (یعنی خشکہ ہوجائے) اور اس کے اندر سے
سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ لوگ اس ٹز انہ کو حاصل کرنے کے لئے لایں گے اور
ان لڑنے والوں میں ننانوے فیصد مارے جائیں گے اور ان میں ہر شخص
کہے گا شاید زندہ نے جاؤں اور اس ٹر انہ پر قبضہ کرلوں۔

حدیث بالات بیمعلوم ہوا کہ جونزانہ یعنی سونے کا پہاڑ نہر فرات میں ہے اس کی کو خبر تک نہیں ہے لیکن حضور سیّدعالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کواس مخفی شے کاعلم ہے جس کے نکلنے کی آپ نے خبر دی اور یہ بھی معلوم تھا کہ اس خزانہ پرلوگوں کی آپ میں لڑائی ہوگی کہ شاید مجھے بینزانہ حاصل ہوجائے۔

دوسری حدیث حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے:

قَالَ اتَرَكُوا الْحَبْثَةَ مَا تَرَكُو كُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُوالسُّوْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ (ابوداود)

آپ نے فر مایا عبشیوں کوچھوڑ اوران سے کی تتم کا تعرض ندکر وجب تک کہ

تک کہ آ دمی کی ران اس کو یہ بتلائے گی کہ اس کے اہل وعیال نے اس کی عدم موجودگی میں کیا کیا۔ عدم موجودگی میں کیا کیا۔ اس حدیث مبار کہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے زمانہ آخر کی تین باتیں پہلے فرما میں بیں:

اول پیرکہ آخرزمانہ میں درند ہے بھی آ دمیوں سے باتیں کریں گے۔ دوم آ دمی کے چا بک کی رسی کا پھندنا اور جوتی کا تسمہ بھی اس سے کلام کرے گا۔ سوم آ دمی کی ران اس کو بیہ بتلائے گی کہ اس کے اہل وعیال نے اس کی عدم وجودگی میں کیا کیا ہے۔

منکرین علم نبی صلی الله علیه وسلم ہوش سے اس مدیث پرغور کریں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آ دمی کی ران کوتو یعلم ہوجائے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے اہل وعیال نے کیا کچھ کیا۔ اپنی حالت آپ خود ہی سمجھ لیجئے۔

# علم غيب مصطفيٰ صلى الله عليه وآله وسلم اورعلاماتِ قيامت و فتح فتطنطنيه

حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عند سے حدیث ابودا وَد میں مروی ہے: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرُوجُ الْمُلْحَمَةِ فَتْحِ قُسْطُنُطُنِيَّةِ وَ فَنْحُ قُسْطُنْ طُنِيَةٍ خُرُوجِ الدَّجَالِ (ابوداوَد شریف) فرمایا رسول الله علی الله علیه وسلم نے جنگ عظیم کا وقوع قسطنطنیه کی فتح کا سب ہوگا اور قسطنطنیه کی فتح دجال کے خروج کا سبب ہوگا۔ حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کواس عالمی جنگ کا بھی علم ہے

اور بیجھی علم ہے کہ سلمان قسطنطنیہ کو فتح کرلیں گے اور اس کے بعد فتنہ د جال کاظہور ہونا

شروع ہو جائے گا۔اس لئے ایسے واقعات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت

وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنِيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبُوِ فَيَسَمَ رَّعُ عَلَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِى كُنِتُ مَكَانَ صَاحِبَ هاذَا الْقَبُوِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ إِلَّا الْبَلاءُ (مَلَمْ رَبْ)

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آ دمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور قبر پر لوٹ کر حسرت سے کہے گا کہ کاش میں اس شخص کی جگہ ہوتا جوقبر میں ہے اور اس کا دین نہ ہوگا بلکہ بلاء ہوگا۔

دیکھا جولوگوں کی حالت زمانہ آخر میں ہونی ہے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتم اٹھا کر بیان فرما دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوق والسلام کوزمانہ آخر کے لوگوں کی اس حسرت پر تمنا کاعلم ہے جس کی آپ نے پہلے ہی خبر دے دی ہے اور جیسا آپ نے فرمایا ہے وہی ہی لوگوں کی حالت ہوگی۔

علم غيب مصطفى صلى الشعليه وسلم اورز مانه آخر مين اشياء كا كلام كرنا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے تر مذی شریف میں مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَهُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرَهُ فَخِذْهُ بِمَا آخُدَتَ اَهْلُهُ (رَنِي رُبِ)

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قیامت نہ آئے گی جب تک درندے آدمیں سے ہاتیں نہ کرلیں گے اور جب تک کہ آدمی کے چا بک کی رس کا پھندنا اور جو تی گا تسمہ اس سے کلام نہ کرے گا یہاں

اطلاع فرمادی ہے۔

یا در ہے کہ حضور نبی غیب دان عالم ما کان وما یکون علیه الصلوٰ قروالسلام نے قیامت کی بہت سی علامتیں بیان فر مائی ہیں جس کا اس کتاب میں ذکر کرنا خوف طوالت کی وجہ سے بہت دشوار ہے اس لئے مختر طور پر یا در کھئے کہ علاماتِ قیامت دوسم پر منقسم ہیں: اول علامات مغری جوحضور صلی الله علیه وسلم کے وصال شریف سے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور تک وجود میں آئیں گی جن کا کچھ ذکر اس کتاب کے پچھلے مضمون زمانة حاضره ميں بيان موچكاہے۔اس ميں سے كھويہ بھى بيں اغلام بازى كاعام ہوجانا، گالی گلوچ بکنا، جھوٹ کر ہنر سجھنا، کم تولنا، کم ماپنا، دھوکہ وبددیانتی کاعام ہونا، ب غیرتی و بے حیائی کاعام ہوجانا، بے پردگی وفاحشہ چیزوں کاعام ہونا، زبان درازی کاعام ہونا، بے ادبی و گتاخی کا عام ہو جانا۔ آپس میں ہمدردی وسلوک کا اٹھ جانا، آپس میں السلام عليم كاسلسلختم هوجانا الزائي جمكر انسادو فتنه كاز در هوجانا ، الحجيى بات كى كوئى قدرو منزلت ندر ہنا،علاء حق کی عزت کا حساس لوگوں کے دلوں سے اٹھ جانا، دین اسلام سے بهت دور موجانا، احکام شرعیه کا خاتمه موجانا، عورت کا خاوند کی ناشکری کرنا، عورتوں کی بدز بانی، زبان درازی کا فتنه عام ہو جانا، باطل فرقوں کا عام ہو جانا، کفارمما لک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لئے اس طرح کوشش کریں گے جیسے دستر خوان پر کھانے کے لئے۔ (ابوداؤد، مكلوة و بخاري وترندي وسلم وابن ماجه ديهي وغير با) بيسب چيزيں نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے غیب دان ہونے کی دلیل قاہرہ ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔

جب بیتمام علامات و آثاراس کے علاوہ نشانیاں نمایاں ہوجا کیں تو عیسائی بہت سے ملکوں پرغلبہ پاکر قبضہ کرلیں گے۔ پھرایک مدت کے بعد عرب اور شام کے ملک میں ابوسفیان کی اولا دسے ایک شخص پیدا ہوگا جوساوات کوئل کرے گا۔اس کا تھم ملک شام و مصر کے اطراف میں جاری ہوجائے گا۔اس اثناء میں بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقہ کے ساتھ جنگ اور دوسر نے فرقہ سے سلح ہوگی۔ٹرینوالافرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے فرقہ کے ساتھ جنگ اور دوسر نے فرقہ سے سلح ہوگی۔ٹرینوالافرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے

گا۔ بادشاہ روم دارالخلاف کوچھوڑ کر ملک شام میں آجائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خونر پر جنگ کے بعد فرقہ نخالف پر فتح مند ہوگ ۔ دخمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص بول اسٹھے گا کہ صلیب غالب ہوئی اور اس کی برکت سے فتح کی شکل دکھائی دی ۔ یہن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا کہ نہیں دین اسلام غالب ہوا اور اس کی برکت سے فتح ہوئی ۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لئے پکاریں گے جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی مشروع ہوجائے گا۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کرلیں گے مشروع ہوجائے گا۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کرلیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہوجائے گا۔ بیسائی ملک شام پر قبضہ کرلیں گے بھی جائیں گے۔ عیسائی قوموں کی صلح ہوجائے گی۔ بھیۃ السیف مسلمان مدینہ منورہ بھی جائیں گے۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس بخصص میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنا چاہئے تا کہ ان کے مصائب کے دفعیہ کے موجب ہوں اور دشمن کے پنجہ سے نجات دلائیں۔

(احاديث ترندى والوداؤد)

اب علامات کبری کے متعلق مخضر طور پر ملاحظہ فرمائے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اورحضرت امام مهدى رضى التدعنه كاظهور

دوم علاماتِ كبرى جودهزت امام مهدى رضى الله عنه كظهور فضورتك وجود ميس آتى ربيس گااورآغاز قيامت يهيس في موگاه يهي بات بجه في كلف موگاه دهن الله تعالی عنه كافی موگاه دهن الله تعالی عنه كافی عنه في الله تعالی عنه كافی عنه في الله تعالی عنه كافر ف د كهته و شك فرما يا كه ميرابينا جيسا كدرسول الله صلى الله عليه و ملم في فرما يا به مردار به اور فرما يا:

مسّع خُرُ جُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلُ يسمتى بِياسُم نَيت گُمُ (ابوداؤد)
عنقريب اس كي پشت سے ايك شخص بيدا موكا (يعني امام مهدى رضى الله

کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ آ دمیوں کی ایک جماعت آپ کو پیچان کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی ۔ اس واقعہ کی علامت سے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند وسورج کوگر ہن لگ چکے گا اور بیعت کے وقت آسان سے بینداء آئے گی:

هلْذَا خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاطِيْعُوا

بعت کے وقت آپ کی عمر جالیس سال ہوگی ۔خلافت کے مشہور ہونے برمدیند کی پاک فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔شام وعراق دیمن کے اولیائے کرام و ابدال عظام اور ملک عرب کے لوگ آپ کی افواج میں داخل ہو جائیں گے اور کعبہ شریف میں جوفزاند مدفون ہے جس کوتاج الکعبة کہتے ہیں۔آپ اس کونکال کرمسلمانوں رتقسیم فرمائیں گے۔ای اثناء میں خراسان سے مسلمان منصور نامی ایک بہت بوی ملمان فوج لے كرآ يكى مدو كے آئے گاجورات ميں بہت سے عيسائى بدديوں كاصفايا كرد كااورادهرسفياني تخص مسلمانون كادشن بهت بدى فوج حضرت امام مهدى رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لئے بھیجے گا۔ بیفوج جب مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان مین آکر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تواس جگد قدرت خداوندی سے سب فوج زمین میں ہی دھنس جائے گی۔ مرصرف دوآ دی کے جا کیں گے۔ایک حضرت امام مہدی کواورسفیانی وہمن کومطلع کرنے کے لئے افواج مسلمانوں کی خبرس کر عیسائی جاروں طرف سے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لئے شام میں بھتع ہوجائیں گان کی فوج کے اس وقت سر جھنڈ ہے ہوں كى برجىندے كے فيح بارہ بارہ برارآدى (٨٥٠٠٠٠) (ملم)

حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ مکہ شریف سے کوچ فر ماکر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور رسول خدا احریجتبی جناب سیّدنا محدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلم کے گنبد خضری روضہ انور پر حاضری و زیارت سے مشرف ہوکر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے اور دمش کے قرب و جوار عیسائیوں کی فوج کا آمنا سامنا ہو جائے گا تو

عنہ) جس کانام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ابوداؤد شریف میں مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِّتِنَى اَوْ مِنْ اَهْلِ بَيْتِى بِوَاطِئُ اسْمُهُ اِسْمِى وَالسَّمُ اَبِيْ يَمُلاءُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلْمًا (ابودادد)

یہاں تک کہ اللہ تعالی میرے خاندان میں سے ایک شخص (امام مہدی رضی اللہ عنہ) کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اور وہ زمین کوعدل وانصاف معمور کردے گا جس طرح کہ وہ اس وقت سے پہلے ظلم وستم مے معمور تھی۔

تیسری حدیث حضرت ابوسعیر خدری رضی الله تعالی عنه سے مشکو ، شریف میں

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِيُّ مِنِّى اجلى الْمُجَبُهَةِ اَقْنَى الْإَنْفِ (الاداود (فِي)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی رضی الله عنه میری اولاد میں سے ہیں ان کی پیشانی روشن کشادہ اور بلندنا ک ہوگی۔

ندکورہ تین احادیث شریفہ میں غور سیجئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے کی خبر دی اور آپ کے ماں باپ کے نام کی بھی خبر دی اور آپ کے حلیہ کی بھی خبر فرمادی۔

معلوم بیہوا کہ حفرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے خاندان اوران کے اساء والدین اوران کے حلیہ تک کا آپ کو علم ہے۔

حفرت امام مهدى رضى الله عندركن ومقام ابراجيم (عليه السلام) كے درميان خانه

يه جو پچھ بيان ہوا بہت قليل اب فتنده جال كاظهور ملاحظة فرمائے:
علم غيب مصطفیٰ صلی الله عليه وآله وسلم
اور د جال كاظهور

دجال قوم یہود میں سے ہوگا۔ عوام میں اس وقت اس کا لقب مسے ہوگا۔ تر ندی شریف میں حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

قَالَ الدَّجَّالُ يَخُوُجُ مِنْ أَدْضٍ بِالْمَشْوِقِ يُقَالُ لَهَا خُواسَانُ (رَنه) فرمایا که دجال مشرق کی ایک زمین سے نظے گاجس کانام خراسان ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے بیپی میں مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

یخور جُ الدَّجَالَ عَلی حِمَادٍ اَقْمَرَمَا بَیْنَ اُذُنیَهِ سَبْعُوْنَ بَاعًا (بَیْق) دوال ایک سفید گدف پرسوار ہوکر نظے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا حصر سر باع چوڑا ہوگا۔

تیسری حدیث حضرت حذیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ ہے مسلم شریف میں مروی ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اَلدَّجَالُ اَعُودُ الْعِينِ الْيُسُولى جُفَالُ الشِّعْرَ مَعَهُ جَشَّعمُّتُهُ فَصَادُهُ جَنَّتَهُ وَ جَنَّتُهُ نَارٌ (ملم)

دجال کی بانیں آ کھ کافی ہوگی۔ بہت کثرت سے بال ہوں گے اس کے ساتھ جنت ودوزخ ہوگی۔اس کی آگ حقیقت میں جنت ہوگی اوراس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔

آ مي حضور صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

حفرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی فوج کے تین گروہ ہوجا کیں گے: ایک تو نصاری کے ڈرسے بھا گ جائے گاجن کی تو بہ بھی قبول نہ ہوگا۔ دوم وہ گروہ جوشہید ہوکر بدرواُ حد کے شہداء کے مراتب کو پہنچیں گے۔ سوم: وہ جو فتح یا بی حاصل کرنے یا انجام بدسے نیچنے کے لئے چھٹکا را پالیس گے۔ آپ کے ساتھ زندہ ہی ہوں گے۔

دوسرے روز بھی جنگ ہوگی جس میں آپ کے ساتھیوں نے موت یا فتح کا عہد کر لیا ہوا تھاوہ شبشہید ہوجائیں گے۔حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ باقی ماندہ قلیل کے ساتھ تیسرے روزاڑیں گے وہ بھی شہادت کا جام نوش کرلیں گے۔ پھر چوتھ روز حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ محافظ جماعت کو لے کرجو بہت کم ہوں گے دہمن سے لڑیں گے۔ اسی دن خدا تعالی ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔عیسائی تباہ و برباد ہو جائیں گے جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے۔وہ ذلت ورسوائی کے ساتھ بھاگیں گے۔مسلمان ان کا تعا قب كر كے بہتوں كوجہنم رسيدكردي كے اس كے بعد حضرت امام مهدى رضى الله عنه بے انتہااس فوج کوانعام واکرام تقسیم فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی بلا داسلام کے نظم ونسق اور فرائض اور حقوق العباد کی انجام دہی میں مصروف ہوں گے۔ چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلادیں گے۔ان مہمات سے فارغ موکر فتح قطنطنیہ کے لئے کوچ فرمائیں گے۔ بجرہ روم کے ساحل پہنچ کر قبیلہ بنواسحاق کے ستر ہزار بہادروں کو کشتول پرسوار كر كاس شركى خلاصى كے لئے جس كوا سنبول بھى كہتے ہيں معين فرمائيں گے۔جب يہ فصیل شہر کے قریب پہنچ کرنعرہ اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل نام خدا کی برکت سے منہدم ہو جائے گی مسلمان ہلہ کر کے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ سرکشوں کوقتل كركے ملك كا ناظم نہايت عدل وانصاف كے ساتھ كريں گے۔ ابتدائى بيعت سے اس وقت تک چھمات سال کاعرصہ گزرے گا آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوجا کیں گے۔ (ازامادیث)

إِنَّ اللَّهِ عَالِمٌ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظُفْرَةٌ غَلِيْظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَا اللَّهِ اللَّ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ (ك، ف،ر) يَقْرَءُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَّ غَيْرَ كَاتِبٌ

بے شک د جال کی آنکھ بیٹھی ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ پرموٹا ساناخونہ ہوگا اس کی آنکھوں کے درمیان کافر (ک ف ۔ ف ۔ ر) لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر مومن خواہ وہ پڑھالکھا ہویانہ پڑھ لےگا۔

ندکورہ احادیث شریفہ سے بیمعلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ دجال کون ہے اور کہاں سے خروج کرے گا اور یہ بھی علم ہے کہ گدھے پر سوار ہوکر نکے گا اور یہ بھی جانے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت ودوز خ ہوگی (لیکن حقیقت میں نہیں) اور یہ بھی معلوم ہے کہ دجال کا نا ہوگا۔ اس کی آتھوں کے درمیان کا فراکھا ہوگا جسے ہر مومن خواہ ان پڑھ ہو پڑھ لے گا۔ ثابت ہوا کہ آپ کو تمام حالات کاعلم ہے جس کی آپ نے بہلے ہی خرفر مادی ہے۔

دجال خدائی اور نبوت کا جھوٹا دعوئی بھی کرے گا اور سرتر ہزار یہودی لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے پاس خزانہ بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔جولوگ اس کی الوہیت کا اقر ارکرلیں گے۔ ان کے لئے اس کے حکم سے بارش ہوگی اتاج پیدا ہوگا، درخت پھل دار اور مویش موٹے تازے ہوں گے جواس کی مخالفت کریں گے۔ ان کے لئے اپ حکم سے اشیاء خوردہ بند کر دے گا مگر خدا دا دبندوں کی غذات بچے وہلیل ہوجائے گی۔ زمین کے خزانوں کو حکم دے گا وہ اس کے ساتھ ہوجائیں گے۔ بعض آ دمیوں سے کہے گا میں تہمارے مردوں ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس قدرت کو دیکھ کرمیری خدائی کا یقین کرلو۔ پھر یہ یمن میں جائے گا۔ بددین لوگ اس کے ساتھ ہوجائیں گے۔ پھرلوٹ کرمہ معظمہ کے قریب س ہوجائے گا اور پھر یہ دینہ منورہ کی طرف قصد کرے گا تو خدا کے ملائکہ اس کواس میں داخل نہ ہونے دیں گے اور دجال کی فوج بھی مدید اقد س میں

داخل نہ ہوسکے گی۔ پھرایک بزرگ آ کر دجال ہے کہیں گے خدا کی قتم تو وہی دجال ہے جس كمتعلق رسول خداصلى الله عليه والم نے فرمايا ہے۔ د جال غصه ميں آ كر كہے گااس كو آراسے چیردو۔پس وہ کلڑے کرکے دائین بائیں جانب پھینک دے گا اورلوگوں سے کہے گا کہ اگر میں دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر پھراس شخص کو زندہ کر دوں تو میری الوہیت کا اقرارکریں گے۔اس کے ساتھی کہیں گے ہم پہلے ہی سے مان رہے ہیں۔ ہاں اگراییا ہو جائے تو مزید یقین ہوگا۔ پس دجال دونوں فکروں کو مکم دے گا کہ جمع ہو کر زندہ ہو جائے۔وہ مخص زندہ ہوجائے گا دجال کھے گابتاؤاب بھی میری خدائی میں شک کرتے ہو تو وہی تحض پھر کیے گا واقعی خدا کی قتم تو ہی مر دود د جال ہے پھر د جال غصہ میں آ کر کیے گا اس کی گردن پرچھری چلا دو۔ تو بحکم رب تعالیٰ اس کی گردن پرچھری نہ چلے گی تو دجال شرمندہ ہوکر کے گا:اس کوآگ میں پھینک دو تواس شخص پرآگ نہیں بلکہ بہار ہوجائے گی۔اس کے بعد دجال کی طاقت زندہ مردہ فتم ہوجائے گی۔ (ابوداؤد) اور ملک شام کی طرف روانه موجائے گا اور قبل اس کے حضرت أمام مهدی رحمة الله عليه دشق آ چکے مول گاور جنگ کی پوری تیاری ور تیب فوج کر چکے ہوں گے اسباب حرب تقسیم کرتے ہوں گ\_ بكذا مخضراز احادیث اب آ گے ملاحظ فرمائے۔

### علم غيب مصطفوي صلوة الشدوسلامه

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندہ عند مشکلوۃ شریف باب الملاحم میں مروی ہے کہ جب دجال خروج کرے گا تو اس وقت جو کہ جب دجال خروج کرے گا تو اس وقت جو مجاہدین دجال کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاری کریں گے میں ان کے نام اور ان کے گوڑوں کے رنگ کو پہچا نیا ہوں وہ روئے زمین پر بہترین سوار دادوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ کو پہچا نیا ہوں وہ روئے زمین پر بہترین سوار

-U

حديث شريف ملاحظه مو:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیّد ناعیسیٰ علیہ السّد علیہ وسلم کو حضرت سیّد ناعیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے تمام حالات کا بھی علم ہے جھی آپ نے ان کے نزول کے متعلق پہلے ہی سے خرفر ما دی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاق والسلام سے عالمین میں جو پجھ ہو چکا ہے اور جو پجھ ہونے والا ہے سب کا آپ کو علم ہے۔

حضرت سیّدناعیسیٰ علیه السلام آسان سے دمشق کی جائع مسجد کے مشرقی منارہ پر جلوہ افروز ہوکر آواز دیں گے۔ سُلّم، یعنی سیڑھی لے آؤ۔ پس سیڑھی حاضر کردی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعہ سے فروکش ہوکر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے ملاقات فرمائیں گے۔ پھر آپ نماز میں شامل ہوں گے۔ آپ رات امن وامان کے ساتھ بسر کریں گے۔ دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیه السلام فرمائیں گے میرے لئے ایک گھوڑا و نیزہ لاؤ تا کہ اس وجال ملعون کے شرسے زمین کو پاک کر دوں۔ پس وجال پر حضرت عیسیٰ علیه السلام اور اسلامی فوج اس کے شکر پر حملہ آور ہوگی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا جائے گی وہ وہیں نیست ونا بود ہوجائیں گے۔ (مسلم شریف)

دجال آپ کے مقابلے میں بھا گے گا اور مقام لد (ملک شام میں ایک پہاڑ ہے پہ جا کر چھے گا) تو آپ اس کا تعاقب کر کے وہاں پہنچیں گے اور دجال کوتل کر دیں گے۔ اگر آپ جلدی نہ کریں گے تو دجال آپ کے سانس سے ہی پکھل جائے (جیسے پانی میں نمک) اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جولوگ دجال کے فتنہ سے تکالیف اٹھاتے رہے اور اس کی پیروی نہ کی ان کو جنت واج عظیم کی بشارت دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبل خزیر اور شکست ضلیب اور کفار سے جزیہ نہ قبول کرنے کے احکام صادر فرما کر نمام کفار کو اسلام میں فہم کفار کو اسلام میں نہ کہا کہ بعد از ان حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا انقال ہوجائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر فن فرما کیس گے۔ (مشکوۃ شریف) ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ ہدایان قبل اب؟؟؟ یا جوج و ما جوج کے متعلق ملاحظہ فرمائے۔

انسى لا عرف اسمائهم و اسماء ابائهم و الوان خيرلهم خير فوادس او من خير فوادس على اظهر الارض (مُكُوّة شريف) غورفر مائيّ كحضورانورصلى الله عليه وسلم ان مجابدين اسلام كاساء اوران كآباء كاساء اوران ك هور ول كرنگ تك كوجانة بين جب آپ قرب قيامت ك لوگول كوجانة بين وجوابي بيدا بهى نبين موئين موئين جانة رضرور جانة اور پجانة بين وجوابهى بيدا بهى نبين موئ توكيا بم كونين جانة رضرور جانة اور پجانة بين و

# علم غيب مصطفيٰ صلى الله عليه وآله وسلم

اورنزول حضرت سیدناعیسی علیه السلام حضور سرود کا ئنات صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں (مؤذن عصر کی نماز کی اذان دے گالوگ نماز کی تیار کی میں ہوں گے )

اِذَا بَعَتَ اللهُ الْمُسَيِّحَ ابُنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرُقِي دَمِشْقَ بَيْنَ بَيْنَ مَهْدُوْ دَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى اَجْنَحَتَيْنِ شَرُقِي دَمِشْقَ بَيْنَ بَيْنَ مَهْدُوْ دَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى اَجْنَحَتَيْنِ مَلَكِيْنِ اِذَا طَاطَا رَأْسَهُ وَاذْ دَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ كَمْرَى كَاللّهُ لُوا فَلَا يَحِلُ لِكَافِو يَجِدُ مِنْ رِيْحِ نَفْسِهِ اللّه مَاتَ (مرمدی) كَاللّهُ لُوا فَلَا يَحِلُ لِكَافِو يَجِدُ مِنْ رِيْحِ نَفْسِهِ اللّه مَاتَ (مرمدی) اچا نک الله تعالی حفرت کی این مریم علی السلام کو بیجی گاجود شق کے مشرق سفید منارہ پر نازل ہول گے۔ اس وقت حضرت عیسی علی السلام زردرنگ کے کیڑے پہنے ہول گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کوفرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئ آسان سے نازل ہوں گے دونوں ہاتھوں کوفرشتوں کے پروں پر اور سے جاندی کے دانوں کی ماند جوموتوں اور سراٹھا ئیں گے تو ان کے سرسے چاندی کے دانوں کی ماند جوموتوں جیسے ہوں گے قوان کے سرسے چاندی کے دانوں کی ماند جوموتوں حائے گام

## علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم اورفتنة قوم ياجوج وماجوج

حدیث تر مذی شریف میں مروی ہے کہ حضور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

إِذْ أُوْحِى اللهَ الله ويُسلى آتِى قَدْ اَخُرَجُتُ عِبَادًا لِّى لا بدان الله وَ الله والله وا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وی بھیجے گا کہ میں نے اپنے بہت ہے بندے پیدا کئے ہیں جن میں لڑنے کی طاقت نہیں تم میرے بندوں کو کو وطور کی طرف لے جاؤ (جہاں مضبوط قلعہ ہے) پھر خدا تعالیٰ یا جوج اور ماجوج کو بھیجے گا جو ہر بلند زمین ہے اتریں گے اور دوڑیں گے اور ان کی جماعت طبریہ (یعنی واقع شام) کے تالاب پر پہنچے گی اور اس کا سارایانی کی جائے گی۔

غور فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم یا جوج اور ماجوج کے بھی تمام حالات بیان فرما دیئے ہیں۔ ہتائے پھراس آقا سیّد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخفی ہوسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جنہوں نے ہرآئندہ چیز کے متعلق کئی سوسال پہلے خبر فرما دی ہے۔

یا جوج و ماجوج الی خطرناک قوم ہوگی کہ لوگوں کے قبل کرنے میں ذرا در لیغ نہ کرے گا۔ وہی لوگوں کے قبل کرنے میں ذرا در لیغ نہ کرے گی۔ وہی لوگ محفوظ رہیں گے جوکوہ طور کے ایک قلعہ میں ہوں گے بی قلعہ آج کل بھی موجود ہے یہ یا جوج و ماجوج بیرۂ طبر یہ میں پہنچے گی جواس کا تمام پانی پی کر خشک کر

دے گی۔ بحیر ہ طبر سطبرستان میں ایک مربع چشمہ ہے۔ یہ قوم چلتی چلتی جبل خم پر پہنچے گی جو بیت المقدس کا ایک بہاڑ ہے تو یہاں آ کریہ قوم کے گی کہ زمین کے تمام لوگ تو ہم نے مار ڈالے اب آسمان والوں کو قبل کریں وہ آسمان پر تیر پھینکین گے اللہ تعالی اپنی قدرت سے ان تیروں کو و لیے ہی خون آلودہ کر کے لوٹا دے گا۔ قوم یا جوج و ماجوج بوئی خوش ہوگی کہ ہم نے تو آسمان والوں کو بھی مار ذیا ہے۔ اس فتنہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کے ہمراہیوں پرغلہ کی زبر دست تنگی ہوگی۔ (ابوداؤدو مشلوة)

آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے بید عافر ما ئیں گے اور ہمراہی آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ قوم یا بخوج و ماجوج پر آیک بیماری (مثل طاعون کے) نازل فر مائے گا جس ہے تمام قوم یا جوج و ماجوج رات ہی میں تباہ ہوجائے گی پھرا یک جانور پر ندول کی ٹولی اللہ تعالیٰ بھیج گا جوان لاشوں کو جزیروں اور دریاؤں میں پھینک دے گی اور بارش بھی ہوگی پھرلوگ بردی اچھی زندگی بسر کریں گے۔ بیسب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ہوں گے دنیا میں آپ کا قیام چالیس برس رے گا۔ (تر ندی، ابوداؤد) ھذا بیان قلیل۔

یادرہے کہ قصہ یا جوج و ماجوج کے متعلق قر آن کریم نے بھی سور ہ کہف میں بیان فرمایا ہے جس کے ساتھ حضرت ذوالقرنین کی دیوار بنانے کا ذکر ہے اور اس دیوار سے ہی اپنے وقت کے مطابق بیقوم خروج کرے گی۔

علم غيب مصطفي صلى التدعليه وآله واصحابه وسلم

اور حضرت سبيرنا عيسى عليه السلام وابو بكر وعمر رضى الله عنهما حصرت عبدالله بن عرض الله عنها عصد مدة مشكوة شريف من مروى ب قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْوِلُ عِيْسَى الْهُنُ مَرْيَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْوِلُ عِيْسَى الْهُنُ مَرْيَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ عِيْسَى الْهُنُ مَرْيَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ عِيْسَى الْهُنُ مَرْيَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ عِيْسَى الْهُنُ مَرْيَمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَمْكُنُ حَمْسًا وَّارْبَعِيْلَ اسْنَقَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَمْكُنُ حَمْسًا وَّارْبَعِيْلَ اسْنَقَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَمْكُنُ حَمْسًا وَّارْبَعِيْلَ اسْنَقَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَمْكُنُ حَمْسًا وَّارْبَعِيْلَ اسْنَقَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنْ قَحْطَانِ الع يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَا . (مَلَمْ رَيْف) والْجَهْجَا . (مَلَمْ رَيْف) قيامت ندآئ گي يهال تک كرايک شخص فخطان سے نكے گا جس كو چجا كها جائے گا۔

معلوم ہوا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوایشے حف کے خاندان اوراس کے نام تک کاعلم ہے جو قیامت کے بالکل قریب پیدا ہونے والا ہے۔ بیٹی خص مسمی جمجا خلیفہ ہول گے اور نہایت ہی عدل وانصاف کے ساتھ امور خلافت کوسرانجام دیں گے۔اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مقام مشرق میں وصنس جائے گا اور دوسرا مغرب میں جس سے منکرین لوگ ہلاک ہوجا کیں گے۔(ابوداؤد)

اس کے بعدایک دھوال نمودار ہوکرز مین پر چھاجائے گا جس سےلوگ ننگ ہوں گئے تو مسلمان صرف ضعف دماغ و کدورت وحواس و زکام میں مبتلا ہو جا کیں گے مگر منافقین و کفار بے ہوش ہوجا کیں گے۔ یدھوال چالیس دن تک رہے گا۔

بعدۂ تین چارراتیں بہت کبی گزریں گی اس کے بعد سورج مغرب سے ایک قلیل روشنی کے ساتھ طلوع ہوگا تولوگ تو ہدواستغفار کریں گے مگر تو بہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا۔

اس کے بعد اپنی معمولی روشی کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا۔ دوسرے روزکو وصفا جو کعبہ کے مشرقی جانب واقع ہے زلزلدسے پھٹ جائے گا۔ (مسلم شریف)
دابۃ الارض۔ بیا یک نادرشکل کا جانورسات جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا۔
چہرہ میں آ دمی ہے، پاؤں میں اونٹ سے، گردن میں گھوڑے ہے، دم میں بیل سے، سرمیں ہرن ہے، سینگوں میں بارہ سنگوں میں سے، ہاتھوں میں بندرسے اور نہایت فضیح اللمان ہوگا اس کے ہاتھ میں حضرت موسی علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بیجانور بہت تیزی سے شہروں میں دورہ کرے گا۔

يَـمُونَ فَيُلدُفَنُ مَعِي فِي قَبُونَ فَاقُونُمُ أَنَا وَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ آبِي بَكْرٍ وَّ عُمَرًا . (مَثَلَوْ الريف) فَرَايِلُ مَرْيَمَ الله عليه وسلم في مَن مريم عليه السلام زمين پر فرمايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كويسلى بن مريم عليه السلام زمين پر نازل موں گے تکاح کریں گے اوران کے اولا دموگی وہ بينتاليس برس تک و نيا ميں رہيں گے۔ پھر وہ وصال فرمائيں گے اور ميرى قبر ميں وفن كے جائيں گے (قيامت كے دن) ميں اور عيسى بن مريم عليه السلام ايك قبر سے ابى بكروضى الله عنه وعمرضى الله عنه كورميان آئيں گے۔

حديث بالاسے جارباتيں روش ہوئيں:

اول بیکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نکاح کرنا اوران کے ہاں اولا دبھی پیدا ہونے کاعلم ہے۔

دوم حضورانور صلی الله علیه وسلم کویہ بھی علم ہے کہ قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے روضہ اطہر میں میرے ساتھ مدفون ہوں گے۔

سوم بیرکہ حضورِ اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیجی علم تھا کہ میرے ساتھ روضہ اطہر میں حضرت سیّدنا ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ وحضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہوں گے۔جیسا کہ آج بھی بیہ بات روثن ہے۔

چہارم آپ کو یہ بھی علم ہے کہ قیامت کے دن ہم چاروں اکٹھے ہی اٹھیں گے۔ اب اس کے بعد ایک شخص کے بیدا ہونے کے اور دیگر حالات کے متعلق ملاحظ فرمائے۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم اورخليفه جهجا ودهوال و

طلوع الشمس من مغربها ودابة الارض اور سرد موا كاظهور حضرت عيلى عليه الصلاة والسلام كوصال شريف كے بعد ازاں ايک شخص خليفه موں گے جن كے متعلق حضوراكرم صلى الله عليه وسلم في فر مايا ہے:

لَّا تَلُقَ انِى بَعُدَ عَامِى هَذَا وَ لَعَلَّكَ اَنْ تَمَرَ بِمَسْجِدِى هَٰذَا وَقَبْرِى فَا لَكُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَبْرِى فَبَكَى مَعَاذٌ جَشُعًا لِفَرَاقِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْكُوهُ هُريف)

اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ حضرت معاذرضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف عجیج وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خودان کے ساتھ وصیت فرماتے ہوئے تشریف لائے اور جب وصیت فرما چکے تو فرمایا اے معاذ قریب ہے کہ اس سال کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہواور شاید کہ تم میری اس مسجد اور قبر پر سے گزرو۔ یہ کلمہ جانگزیں من کر حضرت معاذرضی اللہ عنہ فراتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے بقر ار ہوکررونے لگے۔

اس حدیث شریفہ سے بیمعلوم ہوا کہ جناب سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے وصال فرمانے اوراپی آخری آرام گاہ کا بھی علم تھا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذرضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ قریب ہے اس سال کے بعد ہماری تنہاری ملاقات نہ ہواور ان تبد بیسجدی هذا وقبدی (ہوسکتا ہے تم میری معجد وقبر پرسے گزرو) یہ کلمہ جانگزیں س کر حضرت معاذرضی اللہ عنہ بقر ارہوکر فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے گئے۔ آپ یقین سے بحے کہ آج بھی اس حدیث مبارکہ کو پڑھتے اور لکھے ویسے میں رونے گئے۔ آپ یقین سے کہ کوئی کب مرے گاور کہاں مرے گا۔

ایک اور حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم منبر پرتشریف فرما ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِيْ نَفُسِى بِيَدِهِ إِنِّي لَا نُظُرُ إِلَى الْحَوْضِ مِنْ مَّقَامِى هَاذَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَبْدًا عُرضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَاخْتَارَ الْاخِرَة .

جوآدی صاحب ایمان ہوگا اس کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھنچ گاجس سے اس کا چرہ چکے گا اورانگشتری سے جوصاحب ایمان نہ ہوگا اس کی پیشانی پر مہر کا لے رنگ کی لگاد ہے گاجس سے اس کا چہرہ سیاہ ہوجائے گا۔ اس کے بعد شنڈی ہوا جنوب سے چلے گی جس سے مومن خوش ہوں گے اور کا فرمر نے شروع ہوجا ئیں گے۔ اس کے بعد جبش کا غلبہ ہوگا اور وہ خانہ کعبہ کوڈھا دیں گے۔ جم موقوف ہوجائے گا۔ قرآن شریف دلوں ، زبانوں اور کا غذوں پر سے اٹھالیا جائے گا۔ خدا تری ، جی شناسی ، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہوجائے گا۔ ترایک آئے نمودار ہوگی لاتقوم معدوم ہوجائے گا۔ پھرایک آگ نمودار ہوگی لاتقوم الساعة الافی یوم المجمعه پھردوز جمحد سویں محرم شریف کوئفنے صور ہوگا۔ اسی روز قیامت بریا ہوجائے گا۔ ( ہمذا مشکل قابودا وَدورَ ہمد رسویں محرم شریف کوئفنے صور ہوگا۔ اسی روز قیامت بریا ہوجائے گا۔ ( ہمذا مشکل قابودا وَدورَ ہمد رسویں محرم شریف کوئفنے صور ہوگا۔ اسی روز قیامت بریا ہوجائے گا۔ ( ہمذا مشکل قابودا وَدورَ وَدِ

گزشته مضمون میں بیہ جوگزر چکاہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بیعلم تھا کہ میرے روضہ اطہر میں حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق و حضرت سیّدنا عمر فاروق رضی اللّه عنها مدفون ہوں گے۔ اب ہوں گے اور قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مدفون ہوں گے۔ اب مناسب جمجتنا ہوں کہ ربی بیان کئے دوں کہ حضورانور علیہ الصلاۃ والسلام کواپنے وصال شریف اور مقام کا بھی علم تھا تا کہ اس شبر کا از الہ بھی ہوتا جائے۔

مصطفی صلی الله علیه وسلم کو اینے وصال اور مقام کاعلم

حفرت معاذبن جبل رضى الله عند سيم شكوة شريف بيس مروى به: عَنْ مَعَاذِ ابْنِ جَبَلَ قَالَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْهِ وَ مَعَادُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْهِ وَ مَعَادُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى تَحْتَ رَاحِلَةً وَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى تَحْتَ رَاحِلَةً فَلَكَا فَوَعَ قَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى تَحْتَ رَاحِلَةً فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى تَحْتَ رَاحِلَةً فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعَادُ إِنَّكَ عَسلى اَنْ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعَادُ إِنَّكَ عَسلى اَنْ

(مشكوة شريف)

وصال فرمائیں۔ بیہرنی کا خاصہ ہے۔

اس مدیث مبارکہ سے انبیاء علیم السلام کو اپنے جیسا بشر قیاس کرنے والوں کے اور یہ کہنے والوں کہ نبی کو (معاذ اللہ) اپنے خاتمہ کا بھی پہنیں۔ ایک زبردست دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شاراحادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمانے کے متعلق پہلے ہی خبریں دے دیں۔ یا در ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام اپنے انتقال کے بعد اسی طرح زندہ رہتے ہیں جس طرح وہ اپنی ظاہری حیات میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام علیم الرضوان کی وفات کے متعلق پہلے ہی خبریں دی ہیں اور بہت سے اولیاء کرام علیم الرحمتہ کو بھی اس جناب کے واسط سے اپنے انتقال کا علم ہوتا ہے۔ جیسا کہ صاحب تفسیر عرائس البیان آبیہ وما تدری نفس بای ارض تہوت کے ماتحت فرماتے ہیں:

وربسما قالوا انى امرت بسموضع كذاومنهم ابو غريب الاصفهانى قدس الله روحه مرض فى شيراز فى زمان الشيخ ابى عبدالله بن حنيف قدس روحه و قال ازامت فى شيراز فلا دفنونى الا فى مقابر اليهود فانى سالت الله أن اموت فى طرطوس فبراؤ مضى الى طرطوس ومات بهارحمة الله عليه

حاصل یہ ہے کہ اولیاء اللہ نے اکثر کہاہے کہ میں فلاں جگہ مروں گا اور انہی
میں سے ابوغریب اصفہ انی رحمہ اللہ بھی ہیں کہ وہ بھی شیر از میں ابوعبد اللہ بن
حنیف رحمہ اللہ کے زمانہ میں مریض ہوکر کہنے گئے کہ اگر میں شیر از میں
مروں تو جھے کو مقاہر یہود میں فن کرنا میں نے اللہ تعالی سے سوال کیا ہے کہ
میں طرطوس میں مروں ۔ پس وہ اچھے سو گئے اور طرطوس میں جا کر وفات

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس مقام سے حوض کوژ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کا ایک بندہ جس کے سامنے دنیا کی زینت پیش کی گئی لیکن اس بندہ نے آخرت کو پیند کیا۔ اس جدیث بالا سے بھی معلوم ہوا کہ حضوصلی اللہ علمہ پہلم کو اسے وصال کے

اس حدیث بالا سے ریجی معلوم ہوا کہ حضور صلی اُللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال کے وقت کاعلم تھا اور ریجی معلوم ہوا کہ آپ فرش پر کھڑے ہو کر حوض کو ثر کو ملاحظہ فرمارہے ہیں۔ بتائیے جوحوض کو ثر کو زمین پررہ کر ملاحظہ فرمارہے ہیں ان سے دنیا کی کوئی شے مخفی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔

اس مدیث کے آگے آتا ہے کہ جب آپ نے بیدالفاظ دہرائے کہ بندہ کواختیار دیا کیا ہے کہ وہ دنیا کو پہند کرے یا آخرت کو ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیدالفاظ من کر رونے گئے ۔

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ نبی اللہ کو بیا ختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنا وصال ہونا پسندفر مالیں۔ بیصرف آپ ہی کے لئے نہیں بلکہ کل انبیاء کیہم السلام کواختیار ہوتا ہے۔

جيما كه حديث شريف مين آتا ب

أَنَّهُ لَنْ يَقُبِضَ نَبِيٌّ حَتَّى يَرِى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُهُ

(بخاری وسلم شریف)

تحقیق کسی نبی کی رُوح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک وہ اپنا مھکانا جنت دنیا ہی میں ندد کیولیں اور پھر انہیں اختیار دیا جاتا ہے جاہے دنیا میں رہنا پیند کرلیس یا آخرت کا۔

اس حدیث مبارکہ سے دوباتیں داضح ہوگئیں: ایک بیرکہ نی اللہ کو اپنے مقامِ جنت کا بھی علم ہوتا ہے۔ دوسری بیرکہ خدا کے انبیاء کرام علیہم السلام کو بیا ختیار ہوتا ہے جب ان کی مرضی ہووہ مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم كو

سيده فاطمة الزهراءرضي الله عنهاك وصال كاعلم

ام المومنین حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها سے بخاری شریف میں مروی ہے کہ حضور صلی الله تعلیه وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سید فاطمة الزہرارضی الله تعالی عنها کو بحالت علالت بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی (لیعنی میں اس مرض میں وصال کر جانے والا ہوں) تو حضرت فاطمة الزہراء رضی الله عنها رونے لگیس ۔ چھر آپ نے ان کے کان میں پچھ فرمایا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی الله عنها فرمایا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی الله عنها فرمای تو حضرت اسیدہ فاطمة الزہراء رضی الله عنها نے فرمایا کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمة الزہراء رضی الله عنها نے فرمایا کہ میں اس مرض میں وصال ہوگا۔ جس کی وجہ دریا وت یہ فرمایا کہ میرااس مرض میں وصال ہوگا۔ جس کی وجہ سے میں رونے گی۔ پھر دوبارہ آپ نے یہ فرمایا:

ثُمَّ سَارَنِي فَآخُبَرَنِي آنِي آنِي أَوَّلُ آهُلُ بَيْتِهٖ ٱتُبَعَهُ فَضَحَكَتُ

( بخاری شریف)

پھرمیری اہل بیت میں سب سے پہلےتم ہی مجھ سے ملوگی تو میں ہننے گی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی بیٹی سیدہ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنها کی وفات کاعلم تھا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے وصال کے چھماہ بعد حضرت سیدہ رضی اللہ عنها کا انتقال ہو گیا۔

مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم كو

حضرت سیده زینب رضی الله عنها کے انتقال کاعلم ایک دن حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات نے عرض کی: یا حبیب الله! اس آیت کی تغییر سے بیمعلوم ہوگیا کہ حضرت ابوغریب اصفہانی رحمہ اللہ کو یہ یقین تفاکہ ہمیں طرطوس جا کرموت آئے گی جبھی تو دعوے سے فرما دیا کہ اگر شیراز میں وفات ہوتو جھے یہود یوں کے گورستان میں فن کرنا یعنی جھے شیراز میں ہرگز موت نہ آئے گی۔ کیااب بھی کسی کوشبہ کی گنجائش رہ سکتی ہے کہ جس آیت شریفہ کو خالفین جگہ جگہ اپنے باطل عقیدہ کو فابت کرنے کے لئے پھرتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی کب اور کہاں مرے گا۔ ہم نے اسی آیت کے ماتحت تفییر کا حوالہ دے کر فابت کردیا کہ اس حضرت جناب کی بدولت اس کاعلم اولیاء کرا میلیم الرحمتہ کو بھی ہوتا ہے چہ جائیکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسیا کہ یہ بھی لکھا جاچکا کہ آیت بای ارض تموت سے ذاتی علم مراد ہے نہ یہ کہ کسی کو بیعلم عطانہیں ہوتا۔

اس كے علاوہ شخ ولى الدين ابوعبدالله محربن عبدالله خطيب تبريزى فى اساءالرجال ميں حضرت امام شافعى رحمة الله عليه كاحال لكھتے ہيں:

قال المزنى دخلت على الشافعى فى علته التى مات فيها فقلت كيف اصبحت قال اصبحت من الدنيا راحلا والاحوانى مفارقاً والكاس المنية شارباً وبسوء اعمالى ملا قيا وعلى الله واردا (الهاربال)

یعنی مزنی نے کہا کہ جس مرض میں امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے وفات پائی اس میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ نے کس حال میں شہرے کی۔ فرمایا اس حال میں کہ میں دنیا سے سفر کرنے والا ہوں۔ اپنے بھائیوں سے جدا ہونے والا ہوں۔ موت کا جام پینے والا ہوں اپنے کئے ہوئے اعمال سے ملنے والا ہوں۔ اللہ پر وارد ہونے والا ہوں۔

لیجئے جناب! یہاں تو حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے اپنی وفات کی پہلے ہی خبر دی اور مخالفین کو ابھی جناب سرور عالم صلی الله علیہ وسلم کے علم میں بھی شبہ ہے۔

میں ہی ان کا انقال اہوا۔

ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے انتقال اور مقام کا بھی علم تھا اور سبحان اللہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صحابیات اور از واج مطہرات اور اہل بیت رضوان اللہ کا سرورکون وم کا ل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر کتنا پخته ایمان تھا۔

> مصطفیٰ صلی الله علیه وآله واصحابه وسلم کو حضرت علی رضی الله عنه کی شهادت کاعلم

اسد الله الغالب حيد ركرارسيّد نا حضرت على المرتضى مشكل كشارضى الله عنه فرمات مين كه حضور مصطفى صلى الله عليه وسلم في مجمع سے فرمایا:

"د جمهیں ایک ضرب یہاں اور ایک یہاں گے گی۔" اور آپ نے کنیٹی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: فیکسیٹل وَ مَا حَتْی یَخْصِبَ لِحَیِّتك

پس تمہارے خون نکلے گااور تمہاری داڑھی خون میں تر ہوجائے گ۔

اس حدیث مبارکہ میں حضور سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم نے امام المشارق والمغارب حضرت سیّد ناعلی کرم الله وجهدالکریم کی شہادت کا نقشہ قبل از وقت تحییج کرر کھ دیا ہے اور اس کی کیفیت بھی بیان فرمادی ہے اس سے ثابت ہوا کہ حضور سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم کو حضرت سیّد ناعلی رضی الله عنہ کی شہادت کاعلم تھا۔

حاکم کی روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ بیار ہوگئے ۔لوگوں نے آپ کی حالت و کی کرکہا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی مرض میں انتقال فرما جائیں گے جس پر حضور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

<u>ا</u> وصال

(صلی الله علیه وسلم) بتائیے آپ کے وصال کے بعد ہم میں سب سے پہلے کون وصال کرے گی؟

حضور صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

اطولكن يدًّا ( بَهِيْ شريف)

جوتم میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہے۔ ( یعنی حفرت زینب رضی اللہ عنہا)

ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو ہم نے سمجھ لیا کہ آپ نے انہیں کے متعلق فرمایا تھا اس لئے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عِنہا بہت تی اور خیرات کرنے والی تھیں۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپی زوجہ کے وصال کاعلم تھا کہ سیاری دنیا کے لوگوں کے تھا کہ سیاری دنیا کے لوگوں کے زندہ رہنے اور مرنے کا آپ کو علم ہے۔

مصطفي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كو

حضرت ميموندرضي الله عنهاك وصال كاعلم

حضرت سیده میموندرضی الله عنها مکه مکرمه میں بیار ہوگئیں۔ان کے عزیز وا قارب گھبرائے تو آپ نے فر مایا:

اَخْرِجُ وُنِى مِنْ مَّكَّةَ فَإِنِّى لَامَوْتُ بِهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُبَرِنِى إِنِّى لَاموت بِمَكَّةَ (يَهِي)

مجھے مکہ نثریف سے لے چگو کیونکہ میں مکہ میں وفات نہیں پاوں گی اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے۔

چنانچان كعزيزوا قارب ان كومكه ع كرمديند منوره آ گئتومدينه پاك

مصطفی صلی الله علیه وسلم کوحضرت زید بن ارقم کی بینائی چلے جانے کے متعلق علم

حضرت أنيسه رضى الله عنها بنت زيد بن ارقم رضى الله عنه سے حدیث مشکوة شريف و بيه ق ميں مروى ہے كہ حضرت زيد بن ارقم رضى الله عنه بيار تھے كہ:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى زَيْدٍ يَعُوْدُهُ مِنْ مَرَضِ كَانَ بِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرْصِيْكَ بَاْسٌ وَللْكِنَّ كَيْفَ لَكَ إِذَا عُمِ مَرْضِ عُلَنَ بِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرْصِيْكَ بَاْسٌ وَللْكِنَّ كَيْفَ لَكَ إِذَا عُمِينَ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ عُمِينَ قَالَ اَحْتَسِبُ وَاصْبِرُ قَالَ إِذَا قَدَخَلَ عُمِينَ بَعْدَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ثُمَّ مَاتَ (عَلَيْه)

نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کوتشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے زید! تیری بیاری خوفٹا کے نہیں ہے لیکن اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جبکہ میرے بعد تیری عمر دراز ہوگی اور تیری آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں ثواب کا طالب ہوں گا اور صبر کروں گا۔ آپ نے فر مایا تب تو تو بے حساب جنت میں جائے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زید بن ارقم کی بینائی عطافر ما دی اور کی بینائی عطافر ما دی اور اس کے بعد وہ وصال کر گئے۔

اس حدیث شریفہ سے بی معلوم ہوا کہ حضور فخر عالم سلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کا مرضی اللہ عنہ کی عمر دراز ہوگی اوران کا اس مرض میں وصال نہیں ہوگا۔ چنانچے ایساہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی بینائی جاتی رہی۔

لن یموت الا مقتولا (خصائص کبری) ہرگرنہیں علی تو شہید ہوں گے۔ (یعنی اس مرض میں ان کا انقال انہیں ہو گا)

تو حاصل به موا كه حضرت امام المشارق والمغارب سيّد ناعلى المرتضلى مشكل كشارضى الله عندى شهادت كاحضور سيّد عالم صلى الله عليه وسلم كوعلم تقاجس كى آپ نے قبل از وقت خبر فرمادى \_

مصطفي صلى الله عليه وسلم كو

حضرت عروه رضى الله عنه كى شهادت كاعلم

بیهق و جمته الله علی العالمین میں ہے کہ حضرت عروہ رضی الله عند بن مسعود تقفی نے حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دول۔اس پر حضور عالم ماکان و ما یکون صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

انهم قاتلوك (يهى وجة الدّعلى العالمين) (اع عروه!) تمهارى قوم تهبيل قل كردكى \_

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنداپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان کو تبلیغ کی مگر قوم اسلام نہ لائی۔ آپ فجر کی نماز ادا فر مارہے تھے کہ ایک ثقفی نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔

ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کاعلم تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ انہی کی قوم کا ایک آ دمی ان پر قاتلانہ جملہ کرےگا۔

لے وصال

مطابق لڑکا پیدا ہوا میں اس کو لے کررسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں میں اقامت اورا پنالعاب وہن تشریف لڑ کے کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا:

الذُهبِيُ بِآبِي الْخُلْفَاءِ وَ سَمَّاهُ عَبْدُ اللهِ (جَة اللهُ اللهِ)
ال خَلَيْوَلَ كِ بَاپِ وَلِي جَااور آپ نے بچہ کانا معبداللہ جُویز فر مایا۔
حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنها فر ماتی ہیں میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑ کے کانا معبداللہ رکھا ہے اور اس کو خلیفوں کا باپ فر مایا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا جو بچھ حضور علیہ السلام نے فر مایا ہو تھے اس بیش گوئی کے مطابق حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خلیفوں کے باپ موئے اور کی خلیف آپ ہی کی اولا دسے ہوئے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور سیّد المرسلین صلی الله علیہ وسلم کو مافی الارحام کا بھی لم ہے۔

دوم آپ کوریجی معلوم ہے کہ اس لڑکے کی اولا دیس بادشاہ ہوں گے۔
ثابت ہوا کہ حضور سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانی الارحام کاعلم ہے اور اسی جناب
سرورکون و مکان کی بدولت بیعلم اولیائے عظام رحم ہم اللہ تعالیٰ کو بھی حاصل ہے۔ دیکھئے
حضرت سلطان العارفین خواجہ خواجگان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتان میں
حضرت ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی اطلاع ان کے پیدا ہونے سے گی سال
حضرت ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی اطلاع ان کے پیدا ہونے سے گی سال
پہلے ہی اپنے مریدوں کودے دی اور ان کی صورت وسیرت، تاریخ ولا دت اور نام وغیرہ
کے متعلق پوری خرفر ما دی کہ اس مقام سے عارف باللہ حضرت ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ
علیہ پیدا ہوں گے۔ چنا نچا ہے ہی ہو بہو ہوا۔ (از تذکرۃ الادلیء) ایسے ہزار ہا واقعات معتبر
کتب صححہ سے ثابت ہیں۔ میرے خود مرشدی وسندی حضرت صوفی حسن محمصا حب
دامت فیضہم العالیہ آستانہ عالیہ نقشبند ہی گوجرانو الہ کئی ایسے واقعات چشم دید ہیں اور

## مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم کو حضرت عبدالله بن بسر کی عمر کاعلم

بیہق اور جمت اللہ علی العالمین میں بیرحدیث مردی ہے کہ حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فر مایا:

يَعِيْشُ هلذَا الْعُلامُ قَرْنًا فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ (جَة الله على العالين) السلط على المالين) السلط على المالين السلط على المالين السلط على المالين السلط على المالين الم

حدیث شریف سے بیمعلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعلم تھا کہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی عمر ایک سوسال ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ واقعی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی عمر ایک سوسال ہی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتو ہرایک فرد کی عمر کاعلم ہے۔

مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کو مَا فِی الْاَرْ حَام کاعلم

امام ابونعیم حضرت ابن عباس سے راوی ہیں کہ مجھے حضرت اُم فضل رضی اللہ عنہا نے فرمایا:
فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزری تو آپ نے مجھ سے فرمایا:
اِنَّكَ حَامِلٌ بِغُلامٍ فَإِذَا وَلِلدَتِهِ فَانْتِینَی (جَۃ الله علی العالمین)
توایک فرزند کے ساتھ حاملہ ہے جب وہ پیدا ہوجائے تواس کومیری خدمت میں لانا۔
میں لانا۔
حضرت اُم الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کے حضرت اُم الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کے

کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں اس لئے میری زبان بولتے وقت اکھڑتی ہے۔(اشرف الوائ ص ٣٦٥ ٣٩)

دیکھا آپ نے مولوی اشرف علی تھا نوی اور ان کے برادر اکبرعلی کے پیدا ہونے کے متعلق ان کے دادا پیرغلام مرتضی صاحب استقر ارحمل ہے بیل ہی پیش گوئی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی دادا پیر مجذ وب صاحب سے بھی پیشگوئی دے رہے ہیں کہ اشرف علی خال مولوی و حافظ ہوگا اور دوسرا بھائی اکبرعلی خال دنیا دار ہوگا۔ یعنی سے کہ دونوں کی زندگی کے تمام حالات کی خبر دے رہے ہیں اور لطف سے کہ گومولوی اشرف علی تھا نوی اولیاء عظام سے استمد ادکے منکر ہی ہیں لیکن اس کے باوجود اس بات کا اقر ارکر رہے ہیں کہ مجھ پر مجذوب صاحب کا روحانی اثر ہے جن کی دعا ہے ہیں پیدا ہوا ہوں اور اس سے بردھ کر محزوب صاحب کا روحانی اثر ہے جن کی دعا ہے ہیں پیدا ہوا ہوں اور اس سے بردھ کر محزت علی شیر خدارضی اللہ عنہ کے سپر دکر دیں کو زندہ رہیں گے اس لئے تھا نوی صاحب کے نام میں نبست علی کا لفظ ہے یعنی اشرف علی ، یعنی کہ غیر اللہ کی نبست رکھ کر صاحب کے نام میں نبست علی کا لفظ ہے یعنی اشرف علی ، یعنی کہ غیر اللہ کی نبست رکھ کر قانوی صاحب کے نام میں نبست علی کا لفظ ہے یعنی اشرف علی ، یعنی کہ غیر اللہ کی نبست رکھ کر قانوی صاحب کے نام میں نبست علی کا لفظ ہے یعنی اشرف علی ، یعنی کہ غیر اللہ کی نبست رکھ کر قانوی صاحب ندرہ رہے ورنڈ مل ساقط ہی ہوجا تا۔

لیکن افسوس تو سے کہ جس پیردادا غلام مرتضیٰ کی دعا اور پیش گوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی مشکل کشائی کی طفیل مولوی اشرف علی تھا نوی پیدا ہوئے اور مولوی وحافظ ہے۔ یہ سب پھی جانتے ہوئے مولوی اشرف علی تھا نوی اور معتقدین علم غیب نبوی وعلوم ولایت وحضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشکل کشائی واولیاء اللہ کی برکتوں ودعاؤں اور استمداد کے ہی مشکر ہو بیٹھے عجب دیانت داری کا مظاہرہ ہے کہ کھانا کسی کا اور گانا کسی کا ریکون سی کا ریکون سے اللہ و قولہ تعالیٰ ان الانسان لکفود۔

صاحبوا غور کرویہ ہے ان لوگوں کی حالت کرائے پیرے لئے تو مافی الرحم کاعلم ہونا

عینی شاہد بھی ہیں کہ آپ نے گئی احباب کو ان کے ہاں لڑکا یا لڑکی کے پیدا ہونے کی خبریں دی ہیں۔ میمخس اس ذات رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے محبوب سرکار سیّدنا محمد رسول الله صلیہ وا آلہ وصحبہ وسلم کی رحمت وعنایت سے غلاموں کو بھی بیعلوم حاصل ہیں جن کے غلاموں کے علوم کا بیا الم ہے۔ ان کے آتا کے علوم کی کیا شان و رفعت ہوگی۔

اب ذرا خالفين كابهى ايك حواله ملاحظه يجيئ

د یوبند یول کے دادا پیرکواستقر ارحمل سے پہلے

مولوی اشرف علی تھانوی کے پیدا ہونے کاعلم ہوگیا

دیوبندیوں وہابیوں کے مولوی عزیز الحن دیوبندی اشرف السوائے صفی سے مولوی اشرف علی تھا نوی کی والدہ کے مولوی اشرف علی تھا نوی کی پیدائش کے متعلق لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھا نوی کی والدہ کے ہاں اولا دزندہ نہ رہتی تھی تو ایک مرتبہ مولوی اشرف علی تھا نوی کی نانی و نانا صاحب نے طفظ پیر غلام مرتضٰی صاحب مجذوب پانی پتی سے شکایت کی کہ حضرت ہماری لڑکی کی اولا دزندہ نہیں رہتی ۔ پیرصاحب نے کچھارشاد فر مایا اور کہا اب کے جو بچے پیدا ہوں وہ حضرت سیّدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سیرد کر دینا۔ اس کے بعد حافظ پیر غلام مرتضٰی مجذوب صاحب نے کہا:

(بلفظم) پھرفر مایا کہ انشاء اللہ تعالی اس کے دولڑ کے ہوں گے اور زندہ رہیں گے۔ ایک کا نام اشرف علی خال، دوسرے کا نام اکبرعلی خان رکھنا۔'' کھر یہ بھی فرمایا:

ایک میرا ہوگا وہ مولوی وحافظ ہوگا اور دوسرالینی اکبرعلی دنیا دار ہوگا۔'' چنانچہ بیسب پیش گوئیاں حرف بحرف راست نکلیں حضرت والا لینی اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے ہیں کہ مجھ پرمجذ وب صاحب کا روحانی اثر ہے جن اس آیت شریفہ وتفسیر سے میں معلوم ہوا کہ حضرت سیّدنا ابرا ہیم علیہ السلام کو جو پچھ آسانوں اور جو پچھ زمینوں میں ہے سب پچھ آپ کو دکھا دیا گیا۔ کیا پھر آسانوں اور زمینوں کی کوئی شے آپ سے مخفی ہوئی؟ ہرگزنہیں۔

صاحب تفير مدارك النزيل الى آيت ك تحت فرمات بين: قَالَ مُجَاهِدٌ فُوِ جَتْ لَهُ السَّمُواتُ السَّبُعَ فَنَظَرَ اللَّي مَا فِيهِنَّ حَتَّى اِنْتَهَى نَظَرَهُ اِلَى الْعَرْشِ وَ فُوِ جَتْ لَهُ الْآرُضُونَ السَّبُعُ حَتَّى نَظَرَ اللّي مَا فِيْهِنَّ (مارك النزيل)

مجاہد نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ساتوں آسان کھول و یے گئے پی انہوں نے دیکھ لیا جو کچھ آسانوں میں ہے یہاں تک کہان کی نظرع ش تک پہنچ گئی اوران کے لئے سات زمینیں کھولی گئیں انہوں نے وہ چزیں دیکھ لیں جوزمینوں میں ہیں۔

ای تفسیرے یہ معلوم ہوگیا کہ ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں میں جو پچھ ہے ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاق والسلام نے دیکھ لیا۔

صاحب تفيرابن جريراى آيت كى ما تحت فرمات بين: آنَّهُ جَلَّ لَهُ الْاَمْرُ سِرُّهُ وَ عَلَانِيَةُ فَلَمْ يَخُفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنُ اَعْمَالِ الْخَلاثِقِ (تفيركير)

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پوشیدہ وظاہرہ تمام چیزیں کھل گئیں۔ پس ان سے خلوق کے اعمال میں سے چھنہ چھپار ہا۔

صاحب تفیرابن جریر کے کلام سے واضح ہوگیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پرتمام پوشیدہ وظاہرہ چیزیں ظاہر ہوگئیں۔ یہاں تک کو نخلوق کے اعمال بھی۔

علام فخر الدين رازى رحم الله تعالى اى آيت ك تحت تفير كير مين فرمات بن الله مَن قَل لَهُ السَّم والله عَنْ مَن وَالْكُرُسِيّ وَإلى

مان بھی لیں اور حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام وآپ کے غلاموں کے لئے بیٹم مانی الرحم باعلام خدا وندی بھی شرک اور کفر جانیں معلوم نہیں کہ اپنے پیردا دا کاعلم مانی الرحم مان کر اس کفر وشرک میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے سوچتے توسہی ہے

نجدیوں میں شرم کا پچھ بھی اثر نہیں ہے اپنی خبر نہیں ہے اعتراض غیروں یہ اپنی خبر نہیں

علم غیب حضرت سیّدنا ابرا ہیم علیه الصلوق والسلام الله رب العزت جل شانه نے اپنے برگزیدہ نبی خلیل حضرت سیّدنا ابراہیم علیہ الصلوق والسلام کوبھی بے شارعلوم غیبیہ سے مطلع فرمایا ہے جس کے متعلق آیت شریفه ملاحظ فرمائے:

وَ كَذَٰ لِكَ نُرِى اِبُراهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ (پ٤،٤٣١،٥ الانعام)

اورای طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کودکھاتے ہیں۔ساری باوشاہی آسانوں اورزمینوں کی اس لئے کہوہ عین الیقین والوں میں ہوجائے۔
اس آیت شریفہ کے ماتحت صاحب تفیر خازن فرماتے ہیں:
اُقینہ م علی صَحْورَةِ وَ کَشَفَ لَهُ عَنِ السَّموٰتِ حَتَّی رَای الْعَرْشِ وَ الْکُرْسِیِّ وَ مَا فِی السَّموٰتِ وَکَشِفَ لَهُ عَنِ اللَّرْضِ حَتَّی نَظَرَ اللَّی اَسْفَلِ الْلَارْضِ مَتَّی نَظَرَ اللَّی اَسْفَلِ الْلاَرْضِیْنَ وَرَالی مَا فِیهَا مِنَ الْعَجَائِبِ (خازن جلد فان) حضرت ابراہیم کو صحرہ پر کھڑا کیا گیا اور ان کے لئے آسان کھول دیے حضرت ابراہیم کو صحرہ پر کھڑا کیا گیا اور ان کے لئے آسان کھول دیے گئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے عرش کری اور جو کچھآ سانوں میں ہود کھولیا اور آپ کے لئے زمینوں کی نیجی اور آپ کے لئے زمین کھولی گئی یہاں تک کہ انہوں نے زمینوں کی نیجی زمینوں میں ہیں۔

جیا کہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ میں آگے اور پیچھے کیسال دیکھا ہوں۔
تو بہر کیف ثابت ہوا کہ بدرؤیت ابرا ہیں علیہ السلام ایک خاص رفئے سے گئی جن
سے کوئی شے مخفی نہ رہی۔اب جولوگ حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے علم
غیب شریف کے انکاری ہیں وہ آنکھیں کھول کرغور کریں کہ جب خدا کے طلیل حضرت
ابرا ہیم علیہ الصلاق والسلام کے علوم کی بیشان ہے تو خدا کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے علوم کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ یا در ہے کہ خالفین جواعتراض حضرت ابرا ہیم علیہ الصلاق والسلام کے علم غیب پر کرتے ہیں ان سب کے جوابات انشاء اللہ آگے ایک علیحہ وضمون میں پیش کئے جائیں گے۔
انشاء اللہ آگے ایک علیحہ وضمون میں پیش کئے جائیں گے۔

علم غيب حضرت سيّدنا يعقوب عليه الصلوة والسلام

الله تعالیٰ عزاسمه نے اپنجلیل القدر نبی حضرت سیّدنا یعقوب علیه الصلوٰ قوالسلام کوبھی بے انتہا علوم غیبیہ سے مطلع فرمایا ہے۔ قرآن علیم اس پر شاہد ہے کہ حضرت یعقوب علیه السلام کے صاحبز ادے حضرت سیّدنا یوسف علیه الصلوٰ قوالسلام نے ایک مرتبہ اپنے والد ماجد حضرت سیّدنا یعقوب علیه السلام سے عرض کیا کہ اے میرے اباجان! میں نے گیارہ تارے اور سورج و چاند دیکھے آئیں اپنے لئے سجدہ کرتے دیکھا تو حضرت میں نے گیارہ تارے اور سورج و چاند دیکھے آئیں اپنے لئے سجدہ کرتے دیکھا تو حضرت سیّدنا یعقوب علیه الصلوٰ قوالسلام نے مین کراپنے بیٹے کوفر مایا:

قَالَ ينبُنَيَّ لَا تَقُصُصُ رُءُيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا

(پ١١، ١١، ١١، ١ يوسف)

فرمایا اے میرے پیارے بیٹے! اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔

اس سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت سیّدنا پوسف علیہ السلام کے ساتھ جو چال آپ کے بھائیوں نے چانی تھی اس کے متعلق حضرت سیّدنا یعقوب علیہ السلام کوعلم تھا کہ ایسا واقعہ پیش آ کررہے گا۔

حَيْثُ مُنْتَهِى إلَيْهِ فَوْقِيَّةِ الْعَالِمِ الْجِسْمَانِيُ وَمَا فِي السَّمُواتِ مِنَ الْعَجَائِبِ الْعَجَائِبِ الْعَجَائِبِ وَالْعَرَائِبِ وَالْعَرَائِبِ وَالْعَرَائِبِ وَالْعَرَائِبِ وَالْعَرَائِبِ وَالْعَرَائِبِ وَالْعَرَائِبِ وَالْعَرَائِبِ وَالْعَرَائِبِ (الْعَرَبِير)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آسانوں کو چیر دیا یہاں تک کہ انہوں نے عرش وکری اور جہاں تک جسمانی عالم کی فوقت ختم ہو جاتی ہے دیکھ لیا اور وہ عجیب وغریب چیزیں بھی دیکھ لیں جوآسانوں میں ہیں اور عجیب وغریب چیزیں بھی دیکھ لیں جوز مین کے پیٹ میں ہیں۔

صاحب تفییر کبیر کے کلام اور مذکورہ مفسرین کے اقوال سے بیہ بات آفاب کی طرح روشن ہوگئ کہ حفزت سیّد نا ابرا ہیم خلیل الرحمٰن علیہ الصلاۃ والسلام کوازعرش تا تحت الشرکیٰ میں مافیہا آپ کود کھا دیا گیا اور مخلوق کے اعمال کی بھی خبر دی گئی۔ یا در ہے کہ عرش کے علم میں لوح محفوظ بھی آگئی ہے۔ اب جس خلیل الرحمان علیہ الصلاۃ والسلام سے عالمین اور عرش وکرسی اور لوح محفوظ اور تحت الشرکا کی کوئی شے مخفی نہ رہی تو ذرا با انصاف ہو کرغور سیجے کہ حبیب الرحمٰن حضور آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی شے مخفی رہ عتی ہو کرغور سیجے کہ حبیب الرحمٰن حضور آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی شے خفی رہ عتی ہو کرغور سیجے کہ حبیب الرحمٰن حضور آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی شے خفی رہ عتی ہو کرغور سیجے کہ جبیب الرحمٰن حضور آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی شے خفی رہ عتی ہو کرغور سیجے کہ جبیب الرحمٰن حضور آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی شے خفی رہ علیہ سیا

حالاں کہ علوم حضرت آ دم علیہ السلام وعلوم حضرت نوح علیہ السلام وعلوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سب جمع ہوجائیں تو بھی اس جناب رسالت مآب صلوٰۃ اللہ وسلامہ کے علم شریف کے دریا کا قطرہ ہیں۔

اب دہایہ کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام کی بیروئیت کیسی تھی؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ آیت نثر یفہ وکذلک نری سے بیصاف ظاہر ہے کہ نُو ی باب افعال سے ہاور مفعول دو مذکور ہیں اس لئے یہاں پردویت بھری مراد ہے۔ اور صاحب معالم التزیل نے تو روئیت علمیہ ثابت کی ہے اور روئیت بھری خواص کے لئے ایک نرائی شان ہے نہ کہ عاموں کے لئے ۔ اس لئے امام دازی علیہ الرحمتہ نے لکھا ہے کہ دویت بالعین تھی

اَرْسِلْهُ مَعْنًا غَدًا يَّرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ

(پارا، عاا، سايسف)

(ابا جان) کل اسے لینی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے اور بےشکہ ہم اس کے نگہبان ہیں۔ معلوم ہوا کہ برادران یوسف علیہ السلام نے تو اپنے باپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خیرخواہی وحفاظت کرنے کا اعتبار دلانے کی کوشش کی کہ ہم اس کواپنے ساتھ سیر کرنے کے لئے لے جائیں گے تو اس کا مکمل خیال رکھیں گے۔ یہ بات من کر حضرت سیّدنا یحقوب علیہ السلام نے ارشا و فرمایا:

قَالَ إِنِّى لَيَحْزُ نُنِي آنُ تَذُهَبُوا بِهِ وَاَخَافُ اَنْ يَّا كُلَهُ الذِّنْ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ٥ (پ١١، ١٤، ١٠)

فرمایا بے شک مجھے رنے دے گا کہ اسے لے جاؤاورڈ رتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھالے اورتم اس سے بغرر ہو۔

مقامِ غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو باتوں کا اظہار فرمادیا تھا:

اول یہ کرانی لیجزئی کہ بھے غم یارر نے دے گاان تذہبوا کہاسے لے جاؤ۔
دوم اخاف میں ڈرتا ہوں ان یا کلم الذئب کراسے بھیٹر یا کھالے۔
چنا نچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو برادران لے گئے اور جوسلوک آپ کے ساتھ وہاں پرانہوں نے کیا۔ اس کے بعد جب بدوا پس آئے تو کہنے گئے:
ماتھ وہاں پرانہوں نے کیا۔ اس کے بعد جب بدوا پس آئے تو کہنے گئے:
میڈ اِنڈ اُنٹ آئٹ اِنٹ اسٹیسٹ و ترکنا اور سُف عِند مَتاعِنا فاکلہ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ وَ مَلَ اللّٰہ کا اور یوسف (علیہ السلام) کوا پے اے ہمارے باپ! ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف (علیہ السلام) کوا پے

اول حفرت یعقوب علیه السلام کو بیعلم تھا کہ اللہ تعالی میرے اس بیٹے کو مخصوص کمالات وشانیں عطافر مائے گا۔

دوم آپ کومعلوم تھا کہ اللہ تعالی میرے اس فرزند کوعلم و حکمت اور خوابوں کی تعبیروں کا بھی علم عطافر مائے گا۔

سوم آپ کواس کاعلم تھا کہ میرے اس بیٹے کواللہ تعالیٰ نبوت کا عالی شان مرتبہ اور سلطنتیں اور تمام نعائم عطافر مائے گا۔

جولوگ یہ کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتو کل کی خبر نہیں وہ ذرا ہوت کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو کل کیا بلکہ کئی سال پہلے آئندہ کے پیش آنے والے حالات سے خبر فرمادی تھی تو کیا حضور سیّدالا نبیا علی اللہ علیہ وسلم کوکل کا بھی علم نہیں ہوسکتا۔ آگے بھی ملاحظہ فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر برادران نے آگر عرض کیا:

اس آیت شریفہ سے بھی واضح ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کاعلم تھااور یہ بھی علم تھا کہ بنیا میں بھی اسی کے پاس ہے جھی آپ نے فرمایا:

قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملاوے۔

اور دوسرا بیمعلوم ہوا کہ آپ کی چشمہائے مبارک حضرت بوسف علیہ السلام کی جدائی سے سفید ہوئیں نہ کہ لاعلمی سے۔

خدا کی تم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنارے جالگیں یاجان سے گزرجا کیں۔

یعنی بیٹوں نے کہا کہ (معاذ اللہ) اگر پوسف علیہ السلام جان ہے گزرجا کیں یا کسی گور کنارے لگ جائیں تب بھی آپ پوسف ہی کویاد کرتے رہیں گے۔

حضرت يعقوب عليه السلام في يين كرفر مايا:

إِنَّـمَا اَشْكُوا بَيْقَى وَ خُزِنِى إِلَى اللَّهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ يُسْبَنِي الْهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيُسْبَنِي الْهُ مُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَاَحِيْهِ وَ لَا تَعْلَمُونَ مِنْ يَوْسُف وَاَحِيْهِ وَ لَا تَعْلَمُونَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ( بِ٣٤،١٣٠) يسن

میں تو اپنی پریشانی اورغم کی فریاد اللہ تعالی سے ہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔اے بیٹو! پوسف اور اس کے بھائی کاسراغ لگاؤاور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

ندکورہ آیت شریفہ سے ثابت ہوا کہ حضرت سیّدنا بعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو السین فرزند حضرت بوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام حالات کاعلم تھا۔ اسی لئے آپ

اسباب کے پاس چھوڑ اتواسے بھیڑیا کھا گیااور آپ کی طرح ہمارایقین نہ کریں گے اگر چہم سچے ہوں اور اس کرتے پرایک جھوٹا خون لگالائے۔ اپنے بیٹوں کی یہ بات بن کر حضرت سیّدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب فرمایا: بَلْ سَوَّلَتُ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمُوًا " فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ " وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَیٰ مَا تَصِفُونَ ٥٠ (پا ان ایس یوسف)

بلکے تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنالی ہے تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جوتم بنارہے ہو۔

اس آیت شریفہ ہے آفاب کی طرح روشن ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کاعلم تفاجوانہوں نے کہی تھی کہ اسے بھیٹر یا کھا گیا ہے۔انہوں نے فرمایا یہ ایک بنائی ہوئی بات ہے لیعنی میرے بیٹے یوسف کو ہرگز بھیٹر ئے نے نہیں کھایالیکن اس جدائی پرصبر کرتا ہوں دونوں باتوں کا ظہار ہوگیا ہے۔

چنانچ جب کافی وقت گزرنے کے بعد حضرت بنیا مین بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے گئے تو وہ پونجی ان کی بوری سے نگی تو حضرت پوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وہاں ہی رکھ لیا تو جب بھائی واپس آئے تو کہنے لگے کہ ابا جان! بنیا مین کو اس بناء پر وہاں کے بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ (برادران پوسف کو بیلم نہیں تھا کہ یہ بادشاہ وہی ہے جس کو ہم نے کنویں میں گرادیا تھا) تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا:

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّا أَتِيَنَى بِهِمْ جَمِيعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥ وَتَوَلِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَظَّتُ عَيُنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيْمٌ ٥ (١٣، ٣٠، ٢٠٠٠) يسن)

قریب ہے کہ اللہ ان سب کو جھے سے لا ملائے بیشک وہی علم و حکمت والا ہے اور ان سے منہ پھیرا اور فر مایا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر اور ان کی آئیسی غم سے سفید ہوگئیں تو وہ ای سخت حالت میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تمہیں ملاکرتا ہے پاس نہ آنے پائے گا۔ میں اس کی تعبیراس کے آنے سے پہلے تمہیں بتادوں گا۔ بیان علموں میں سے ہے جو میرے درب نے جھے سکھایا ہے ( یعنی بیتو میرے علوم کا ایک حصہ ہے )
علامہ علاء الدین رحمہ اللہ تعالی تفییر خازن میں اس آیت شریفہ کے ماتحت فرماتے

:04

ان عليه السلام ارادان يبين لهما درجة في العلم اعلى واعظم مما اعتقدا فيه وذلك انهما طلبا منه علم التعبير ولا شك ان هذا العلم معنى على الشن و التخمين فارادان يعلمها انه يمكنه الاخبار عن المغيبات على سبيل القطع و اليقين و ذلك مما يعجز الخلق عنه و اذا قدر على الاخبار عن المغيبات كان اقدر على تعبير الرؤيا بطريق الاولى انما عدل ان تعبير رؤيا هما ام اظهار المعجزه لانه علم ان احدهما سيصلب فارادان يدخله في الاسلام و يخلصه من الكفر و دخول النار (الخازن برنما الشروعة)

حضرت یوسف علیہ السلام نے بین ظاہر فرما دیا کہ علم میں میرا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا کہ وہ لوگ آپ کی نسبت اعتقادر کھتے تھے کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے۔ اس لئے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرمادیں کہ آپ غیب کی بقین خبریں دیئے پر قدرت رکھتے ہیں اور اس سے مخلوق عاجز ہے جس کو اللہ تعالی نے غیبی علوم عطافر مائے ہوں۔ اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہاں وقت آپ نے مجزے کا اظہار اس لئے فرمایا کہ آپ جانے سے کہ دونوں میں عنقریب ایک سولی دیا جائے گا۔ تو آپ نے چاہا اس کو کفر سے نے الیس۔

نے اپنے بیوں کوصاف الفاظ میں فرمادیا کہ: اِنّی اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ جو کچھ اللّٰد کی طرف سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانے۔

اور پھرآپ نے اپنے بیٹوں سے ریجی فرمایا کہ جاؤ بوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت بوسف علیہ السلام ان کے تمام حالات کو جانتے تھے۔

غور فرمائے کہ جب حضرت سیّدنا لیعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جوآئندہ حالات حضرت سیّدنا لیسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آنے والے تھان سب کا تو آپ کوعلم ہو جائے تو کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوآئندہ قیامت تک کے حالات پیش آنے والے ہیں ان کاعلم نہیں ہوسکتا۔

کس قدرافسوں کی بات ہے کہ حضرت سیّدنا لیعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کوتو اللہ تعالیٰ نے اسے وسیع علوم عطافر مائے ہیں لیکن مخالفین کی رسول دشمنی اس حد تک پہنچ چک ہے کہ وہ حضور سیّد عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لئے دیوار کے پیچھے تک کاعلم مانے کو بھی تیار نہیں۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ انہوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق خدا تعالیٰ کو بھی (معاذ اللہ) آپ کے لئے مجبور ومعذور سمجھ رکھا ہے۔

علم غيب حضرت سيّد نا يوسف عليه الصلوة والسلام

الله تعالى نے حضرت سيّدنا يوسف عليه الصلوة والسلام كوبھى بے تارعلوم غيبيه عطا فرمائے ہيں جس كم تعلق بہت ى آيات قر آنى شاہد ہيں۔جيسا كرقر آن حكيم ميں واضح

قَالَ لَا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقَ نِهَ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَاوِيلِهِ قَبْلَ اَنْ يَّاتِيكُمَا مِتَاوِيلِهِ قَبْلَ اَنْ يَارَكُمَا مِثَا عَلَّمَنِي رَبِّي ﴿ لِهِ الْمُاسَالِ اللَّهِ الْكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ﴿ لِهِ الْمُاسَالِ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللّل

اب ذراغور فرمائے کہ علوم حضرت سیّدنا بوسف علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبیہ شان تو حبیب خداسیّد المرسلین حضور مصطفیٰ علیہ التّیۃ والثناء کے علوم غیبیہ کا کیا عالم ہوگا۔
اس لئے بیشلیم کرنا پڑے گا کہ اس خدائے بزرگ و برتر سجانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب سیّدنا محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو کا کنات کے ذرّہ ذرّہ کاعلم عطا فرمایا ہے۔اس سرکارے عالمین کا کوئی ذرّہ پوشیدہ نہیں ہے۔

علم غيب حضرت سيّد ناعيسلى عليه الصلوة والسلام

رب کریم جل وعلانے اپنے برگزید ، نبی حضرت سیّدناعیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی بے شارعلوم غیبیہ سے مطلع فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کے ہاں جب قدرتِ خداوندی سے بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوا تو قوم نے حضرت سیدہ مریم پر جھوٹے الزامات لگانے شروع کر دیئے۔ آپ نے بحکم خداوندی خاموشی اختیار فرمائی اور قوم کوئی جواب نہ فرمایا۔

ارشادبارى تعالى ملاحظة فرمائي:

فَاشَارَتُ اِلَيْهِ ﴿ فَالُوا كَيْفَ نُكِيِّم مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ٥ (پ١١،٣٤،١٣مريم)

پس حفرت مریم نے اس پراپنے بیج کی طرف اشارہ فرمایا اور قوم والے بولے ہم کیے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔

لینی حضرت مریم رضی الله عنها نے اپنے بیجے کی طرف اشارہ فرما کریہ بتایا کہ اس بیج ہی سے پوچھلو۔ تو قوم نے غصہ سے کہا کہ جوابھی چندروز کا بچہ ہے اس سے ہم کیے بات کر سکتے ہیں اور یہ ہماری بات کا کیا جواب دے سکتا ہے۔ یہ گفتگوی کر حضرت سیّدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰ قو والسلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ڈیک لگا کرقوم کی

اس كآ معلامه خازن فرماتي بين:

الانسات كم بتاويله يعنى اخبرتكما بقدره ولونه والوقت الذى يصل اليكما فيه (قبل ان ياتيكما) يعنى قبل ان يصل اليكما و اى طعام اكلتم و كم اكلتم و متى اكلتم (الخازن) خبردول تهمين اس كى تعيرت يعنى اس كى مقداراوراس كارنگ اوراس كة تبردول تمهين اس كى تعيرت يعنى اس كى مقداراوراس كارنگ اوراس كارنگ اوراس كارنگ اوراس كارنگ اوراس كارنگ كارنگ اوراس كارنگ كارنگ اوراس كارنگ كارنگ ايرا كارنگ ك

مذکورہ آیت شریفہ د تغییر سے بیدواضح ہوگیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تہمیں اس کھانے سے قبل ہی خبر دے دوں گا۔اس کے آنے کا وقت اوراس کی رنگت اور اس کی مقدار اور بیہ کہ کیا کھایا اور کتنا کھایا اور کب کھایا۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوان تمام باتوں کاعلم تھا۔

علامہ خازن کے کلام سے یہ بات ظاہر ہوگئ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان باتوں کا اظہاراس کے فرمایا تا کہ ان لوگوں کو یقین ہوجائے کہ ایمی مخفی باتوں کی قبل از وفت خبر دے دینا کسی عام مخلوق کا کام نہیں بلکہ یہ بات خواص انبیاء میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ غیبی علوم عطافر ما تا ہے اور دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیب کی خبر دینا انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک خاص معجزہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ جولوگ انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک خاص معجزہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ جولوگ انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک خاص معجزہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ جولوگ انبیاء کرام علیہم السلام کا کیا ٹھا کہ کر صفحت وہ معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مکر مُشہر ہے پھران کا کیا ٹھکا نہ۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علوم غیبیہ کا اس بنا پر بھی اظہار فرمایا کہ جو میرے علم کے متعلق معمولی علم ہونا منال کرتے ہیں ان کو معلوم ہوجائے کہ میرے علوم کا وہ درج نہیں جوتم نے سمجھر کھا ہے خیال کرتے ہیں ان کو معلوم ہوجائے کہ میرے علوم کا وہ درج نہیں جوتم نے سمجھر کھا میا بلکہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ جسیا کہ آج کل کے نام نہاد فتنہ پر وراشخاص نے مقام بنوت کے علوم غیبیہ کو بالکل قبل سمجھ لیا ہے۔

پہلی بات تو بہ ثابت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بجپن ہی سے نبی بن گئے اور صاحب نبوت ہو گئے ۔ اب جو گستاخ رسول بہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو (معاذ اللہ) پیدائش سے چالیس سال تک گمراہ رہے پھر نبوت ملی ۔ استغفر اللہ! اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتو بجپن سے ہی صاحب نبوت بنادے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) چالیس سال گمراہ رکھے۔ پھے ہوش کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتو اللہ تعالیٰ فی میدا کرنے ہے تبل ہی نبوت عطافر مادی تھی۔

اب حفزت عیسی علیه السلام کامخفی چیزوں کے متعلیٰ خبر دینا ملاحظ فر مائے۔ وَ ٱنْبَّئُكُمْ مِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوْتِكُمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ( بِ٣، ١٢٤، رَآل عران) اور مهين خرديتا مول جوتم كهات مواوراي لهرول ميل جمع كرركت مو بشكان باتول مين تهارے لئے برى نشانى باگرتم ايمان ركھتے ہو۔ اس آیت شریفہ ہےمعلوم ہوا کہ حضرت سیدناعیسیٰ علیدالسلام فرماتے ہیں کہ جو کھتم کھاتے ہواورجع رکھتے ہواس کی مہیں خردیتا ہوں آپ آدی کویہ بتادیتے تھے کہوہ كل جوكها چكا باورجوآج كهائ كا اورجوا كل وقت كے لئے تياركرركھا ہے۔اى طرح آپ کے پاس بہت سے بچے جمع ہوجاتے آپ انہیں بتاتے تھے کہ تہارے گھر والول نے فلال فلال چیز کھائی ہے فلال چیز تمہارے لئے اٹھار کھی ہے۔ بچے گھر جاتے اورائے گھر والول سے وہ چیز ما لگتے ۔ گھر والے وہ چیز دیتے اور کہتے کہ مہیں کس نے بنایا؟ یے کہتے ہمیں حضرت عینی علیہ السلام نے بنایا ہے تو اوگوں نے این بچول کوان كے پاس جانے سے روكا كر بيجادوگر ہاس كے پاس نہجاؤ۔اوراك مكان ميں زنده بچوں کو بند کر دیا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے کرتے تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا بیج یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے جواب دیانور میں فرمایا: ایابی ہوگاجب دروازہ کھولاتوسب وربی تھے۔ ( ہکذا

طرف متو عبہ وے اور اپنے دست مبارک سے اشارہ کرکے ملام شروع کیا۔ قَالَ إِنِّیْ عَبُدُ اللهِ طَّ اتنیٰی الْکِتابُ وَجَعَلْنِیْ نَبِیًّا (ایناً) بچہ نے فرمایا میں ہوں اللہ کا ہندہ۔ اس نے مجھے کتاب دی اور غیب کی خبریں بتا۔ یہ والانی کیا۔

الله أكبر! آیت شریفه بیس غور فر مایے که حضرت سیّد ناعیسیٰ علیه الصلوة والسلام جو ابھی بالکل چندروز کے بیجے ہیں۔ وہ قوم سے کلام فرما۔ تے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں که میں اس با ے کا اقرار کرتا ہوں کہ میں خدا کا بیٹانه میں اس با ے کا اقرار کرتا ہوں کہ میں خدا کا بیٹانه کیے کیونکہ آپ کی نسبت بیتہت لگائی جانے والی تھی اور بیتہت الله تعالی پرکلتی تھی۔ اس لئے منصب رسالت کا اقتضاء یہی تھا کہ والدہ کی برأت بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع فرمادی جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں لگائی جانے والی تھی۔ اس سے وہ تہمت بھی رفع ہو گئی جو والدہ پرلگائی گئی کیونکہ اللہ تعالی اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کونواز تا ہے گئی جو والدہ پرلگائی گئی کیونکہ اللہ تعالی اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کونواز تا ہے بالیقین اس کی ولادت اور اس کی شریعت پاک وطاہر ہے۔

اب یمی بات بی ثابت ہوئی کہ جو بات قوم نے آئندہ کہنی تھی کہ (معاذ اللہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدایا خدا کے بیٹے ہیں۔اس کا حضرت سیّدناعیسیٰ علیہ السلام کوعلم تفاجی آپ نے پہلے ہی اپنی عبدیت کا اقرار فرمادیا۔

دوم عوتهمت حفزت مریم رضی الله عنها پرقوم نے لگائی تھی۔اس کا بھی حفزت عیسیٰ علیہ السلام عِلم تھا۔ جبھی آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی برأت کا بھی اعلان فرمادیا کہ میری والدہ پاک وصاف ہیں۔

ہمیں اس بات کا بھی پہتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کے بطن میں ہی سے ۔ تو کتاب انجیل کے عالم ہو گئے اور ابھی بچے ہی ہیں تو نبوت کا اعلان فر مارہے ہیں کہ میں نبی بن کر آیا ہوں اور نبی کے معنی ہیں غیب کی خبریں دینے والا لیعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیب کی خبروں کا علم ہونا بچپن میں خاہر فرمادیا۔

علم غیب لدنی حضرت سیّدنا خضر علیه الصلوٰ ق والسلام الله تعالی سجانه نے اپنے خاص مقرب بندے حضرت سیّدنا خضر علیه الصلوٰة و السلام کوایک خاص علم لدنی عطافر مایا ہے علم لدنی وہ ہے جو بندہ کوبطریق الہام حاصل ہو۔ یعلم باطن و مکاف کا ہے۔ اہل کمال کے لئے یہ باعث فضل ہے الله تعالی خوداس کی وضاحت فرما تا ہے کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کوکیساعلم عظافر مایا ہے۔ آیت شریفہ ملاحظ فرمائے:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا الْكَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمُنَاهُ مِنْ لَكُونَا عَلَّمُنَاهُ مِنْ لَكُونَا عِلْمَانَ (پ١٥،١٣٠٤/١١١هِ)

توہارے بندول میں سے ایک بندہ پایا ( یعنی حضرت خضر علیہ السلام ) جے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپناعلم لدنی عطا کیا۔
اس آیت شریفہ کے ماتحت علامہ بیضا وی فرماتے ہیں:
اس آیٹ مِمَّا یَخْتَصُّ نَبَاءَ ہُ لَا یَعْلَمُ اِلَّا بِتَوْفِیقِنَا وَهُوَ عِلِمُ الْعَیْبِ
( بینادی )

حفرت خفر علیہ السلام کو وہ علم سکھائے جو ہمارے ساتھ خاص ہیں بغیر ہمارے بتائے کوئی نہیں جانتااوروہ علم غیب ہے۔ نہ مرسل میں نہ جہ دورہ سے " وہ میں ایسالیت السال مرکو فرا ایش

حضرت خضر عليه السلام نے جو حضرت سيدنا موی عليه الصلوة والسلام كوبيفر مايا تھا

اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا -آپ مير براته برگزنه هرسكيل كي مبر --اس كه ما تحت علامه ابن جرمي فرمات بين حفزت سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله

عنهام مروى ہے كه:

خازن ومعالم التزيل وغير بإتفاسير)

الحاصل بيہوا كہ جو نبى حضرت سيّدناعينى عليه الصلوّة والسلام ورسولا الى بنى اسرائيل تصاور جن كى شان ميں وارد ہے:

لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا وَمَا آرْسَلْنـٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ

اورانبیاءوم سلین کے سردار ہیں ان کے علوم غیب کی کیاشان ہوگ۔

علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہوا کہ غیب کی خبریں دینا انبیاء علیہم السلام کا معجزہ ہے اور بے وساطت انبیاء عظام کوئی بشر امور غیب پر مطلع نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے آپیشریفہ انبتکم کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

لَايَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

یہ امور غیب کی خریں دینا میرام عجزہ اور بہت بڑی نشانی ہے اگرتم ایمان لاؤ۔

اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ انبیاء کرام علیم السلام کا یہی خاصہ ہے کہ وہ ان باتوں کی نبریں وسیتے ہیں جو عاموں کونہیں ہوسکتیں۔اس لئے انبیاء مرسلین کی نبوت پر ایمان لانا ہے اندیاء عظام خصوصاً حضور سیّد الانس والج ن صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا در حقیقت ان کے اور آپ کے علم غیب کا انکار کرنا ہے اور جوم جزات نبوت کا مشکر ہوگیا یعنی کہ ان کے علوم غیبیہ کے عالم ہونے کا انکار کربیٹھا وہ خود ہی سمجھ لے کہ اس کا آخری ٹھکانا کیا ہوگا۔

اگر خالفین حضرات ای بات کواچی طرح سمجھ لیس تومیں پورے یفین کے ساتھ کہتا ہول کہ انہیں ساری زندگی مقام نبوت کے علم غیب پرطعن وتشنیع کا موقع نمل سکے گا۔اور نہ ہی وہ علم غیب نبوی کا اٹکار کر سکیس گے۔بس بیاصل وجہ ہے جو محض ان کی جہالت کی بنا پر ہے، خداوند کریم مقام نبوت اور جناب رسالت مآب علیہ الصلوق والسلام کو صحیح طور پر پہچانے کی توفیق عطافر مائے۔آمین صلی الله علیہ وسلم کی عداوت، کا مظاہرہ ہے نیز حضرت سیّدنا خضر علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے لیکن اس پر تو مکمل اتفاق ہے کہ آپ خدا تعالی کے جلیل القدر بندے وولی کامل ہیں۔ مرتبہ ولایت اور مرتبہ علوم میں آپ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس لئے الله تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی خاص رحمت حضرت خضر علیہ السلام کوعطا فرمائی ہے۔ بہر کیف آپ خواہ نبی یا ولی ہی سجھئے ہرصورت میں ہمارا مدعا ثابت ہے کہ الله تعالی کے مقبول اولیاء اللہ کو بھی بطفیل نبی کریم صلی الله علیہ وسلم علم غیب ہوتا ہے۔

مصطفي صلى الله عليه وسلم كوتمام اعمال كاعلم

سبے ۔
مکرین میر بھی کہا کرتے ہیں کہ درود وسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسط فرشتوں کے پیش ہوتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے تو بواسط فرشتوں کے پیش ہوتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے تو بواسط فرشتوں کے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

جواب:

منکرین جیسی بجھ خداکسی کونہ دے۔ کیا پی حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم کے عدم علم کی منکرین جیسی بھی تحرف اللہ علیہ وسلم کے عدم علم کی دلیل ہے یا رفعت شان کی! یہی اعتراض الله تعالیٰ پر بھی کر ڈالئے کہ فرشتے ذکر اللہ ی و اعمال حق بھی خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ حدیث صحیحہ سے ثابت

اگریمی ذہانت ہے تو یہ بھی کہہ بیٹھے گا کہ اللہ تعالی اگر عالم ہوتا تو فرشتے کیوں اعمال وغیرہ لے جاتے ہیں۔ ایسے واہی شبہات سے تو بہ سیجے اللہ تعالی بے شک عالم ہے گریدامورا نظام و حکمت پر مبنی ہیں۔

مرزشتہ صفحات میں متعدد قرآنی آیات و تفاسیر واحادیث واقوال محدثین وحوالہ جات سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضور انور صلی الله علیہ وسلم اپنی اُمت کے اعمال قلوب،

و کان رَجُلاً یَعْلَمُ عِلْمَ الْعَیْبِ قَدْ عَلِمَ ذٰلِكَ (تغیرابن جریا)
حضرت خضر(علیه السلام)علم غیب جانتے تھانہیںعلم دیا گیا۔
ان لوگوں کے لئے مقامِ غور ہے جواللہ کے سواکس کے لئے علم غیب جانے کا لفظ بولنا کفر جانتے ہیں۔ ذراسو چیس کہ ان کے فتو کی کے مطابق عبداللہ بن عباس اور علامہ ابن جریکون ہوئے؟ اگر آ بیان پر کفریہ فتو کی نہیں لگاتے تو ہمیں کیوں کا فر کہتے ہیں۔ فدکورہ دونوں بزرگ بھی وہی بات فر مارہے ہیں جوآج ہم ان کے عقیدت مند کہتے ہیں کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی عطاسے ملم غیب جانتے ہیں۔

صاحب تغیر مدارک انز بل ای آیت کے ماتحت فرماتے ہیں:
یعنی الاخبار ؛ الغیوب و قبل العلم اللدنی ما حصل للعبد
بطریق الالهام (مدارک)
یعنی حضرت خضر علیه السلام کوغیب کی خبریں دیں اور کہا گیا ہے کہ علم لدنی وہ
ہوتا ہے جو بند ہے کوان کے متعلق جن کی نبوت بھی یقین نہیں بطریقہ الہام پر

صاحب تفیرا بن جریرآیه الم تحط بخراک ماتحت فرماتے ہیں: لم تحط من علم الغیب بما اعلم (تغیرابن جری) (خضر علیه السلام نے فرماً یا) جوعلم غیب میں جانتا ہوں آپ کاعلم اسے محیط نہیں۔

ندکورہ آیت شریفہ دمفسرین کی تفاسیر سے آفتاب کی طرح بیروش ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیّدنا خضرعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کوعلوم غیبیہ سے مطلع فرمایا ہے۔ آپ نے جو پچھ حضرت موئی علیہ السلام سے بیان فرمایا یہ اسی لئے تھا کہ آپ کوعلم غیب حاصل تھا۔ اب خود ہی غور فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کوعلم غیب عطا فرمایا ہے تو کیا جواس کے محبوب ہیں ان کونہیں عطا کرسکتا! کس قدر بے انصافی اور محبوب خدا

بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ تمہارے بھلائی کے جاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہر بان رحمت والے ہیں۔

اس آيشريفه عارباتين ابت موكين

اول یہ کہ آیت میں جاء کم کا خطاب قیامت تک کے تمام مسلمانوں سے ہے کہ تم سب کے پاس حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔جس سے بیہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے پاس ہیں اور مسلمان تو عالم میں ہر جگہ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہیں۔

دوم: بیک آیت میں مِنْ اَنْفُسِکُمْ فرمایا گیاہے کہ تمہار نفول میں سے ہیں۔
یعنی ان کا آناتم میں ایساہے جیسے جان کا قالب میں آنا کہ قالب کی رگ رگ اوررو نکٹے
رو نکٹے میں موجود اور ہرایک سے خبر داررہتی ہے۔ ایسے بی حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم
ہرمسلمان کے ہرفعل سے خبر دار ہیں۔ اگر آیت کے صرف یہ معنے ہوتے کہ وہ تم میں سے
ایک انسان ہیں تو منکم کافی تھا۔ مِنْ اَنْفُسِکُمْ کیوں ارشاد ہوا۔
ایک انسان ہیں تو منکم کافی تھا۔ مِنْ اَنْفُسِکُمْ کیوں ارشاد ہوا۔

سوم: آیت میں عَزِیْزُ عَلَیْهِ مَا عَنِتُمْ فرمایا گیاہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہان پر تہمارا مشقت میں پڑنا گراں ہے بعنی کہ ہماری راحت و تکلیف کی ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے۔ تب بھی تو ہماری تکلیف سے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے ورنہ ہماری ہی خبر نہ ہوتو تکلیف کیسی ۔ یکلم بھی حقیقت میں آئے فیسے کے م کابیان ہے کہ جس ماری ہی خبر نہ ہوتو تکلیف کیسی ۔ یکلم بھی حقیقت میں آئے فیسے کے م کابیان ہے کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو دکھ ہوتو رُوح کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ہم کو دُ کھ در دہ ہوتو آ قا دو جمان کو گرائی۔

چہارم بیرکہ آیت میں بالمونین رؤف رحیم فرمایا گیاہے کہ بیدوہ رسول کریم ہیں جو مسلمانوں پر بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی کیمومن خواہ کسی مکان یا کسی زمان میں ہو جب بھی مسلمانوں پرکوئی تکلیف و در دہوتو حضور آقا وو عالم صلی اللہ اخلاق،نفاق، درجات، ایمان دیقین،قصد وعزائم و نیات وغیر مابنور نبوت جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ملاحظ فر مائے:

وَسَيَسَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اللّه علِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ (پاا،عاسالوب)
اورد يكها جالله تعالى تم بارع ملول كواوراس كارسول \_ پراس كى طرف
للك كرجاؤكة جوعالم الغيب والشهادة ج بتادے گاتم كوجوتم عمل كرتے
دے ہو۔

اس آبیشریفہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی تمام اعمال خواہ اجھے ہوں یابرے سب کو اپنی الوجیت سے دیکھتا ہے اور حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تمام اجھے برے اعمال کو اپنے نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں۔

اب جبکہ آیت شریفہ ہے بھی بیصاف واضح ہوگیا ہے کہ آپ سب کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو پھر کسی مسلمان کو کیسے شبہ ہوسکتا ہے کہ (معاذ اللہ) آپ کو ہمارے اعمال کا علم نہیں۔ الحمد للہ خالفین کے اس اعتراض کا بھی قلع قمع ہوگیا۔

علم غيب مصطفي صلى الله عليه وسلم

اور پاکستان کی جنگ ستمبر ۱۹۲۵ء

جیسا که آپ گزشته صفحات میں حضور علیہ الصلوق والسلام کو ذرق ہ کاعلم ہونا ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اس طرح آپ ایٹ پاکتان کی سترہ روزہ جنگ کے متعلق بھی غور سیجئے۔ ہماری اس اسلام اور کفر کی جنگ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم تھا۔ سب سے قبل آپت شریفہ ملاحظہ فرمائے:

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْهُ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤُمِنِيْنَ رَءُوُفٌ رَّحِيْمٌ (بِ١١،٣٥،١٠١اته)

عليه وسلم فتح وعزت عطافر مائے \_ آمين \_ "

اب میں ناظرین سے پوچھتا ہوں کہ ذرا انصاف سے غور فرمائے کہ مذکورہ خط سے آقاب کی طرح میدواضح ہوگیا کہ ہماری سترہ روزہ جنگ کا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہے اور آپ نے صحابہ کرام علیم الرضوان نے ہماری مدوفر مائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس تکلیف کو گوارا نہ فرمایا تو ہم پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ہماری مشکل کشائی فرمائی۔

الحمد الله رب العلمين آيات قرآنى واحاديث شريفه كمطابق به بات آخ بهى روثن ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم كو مهار احوال كاعلم ہے اور مهارى تكليف آپ كو گوار انہيں ۔ آئے ایک اور حواله ملاحظ فرماليجے:

روزنامه جنگ ۲۱ اکتوبر ۱۹۲۵ء مطابق ۱۲ جمادی الثانی کراچی کی اشاعت میں

"پاکستانی افواج نے" پارسول اللہ" اور" یا علی مدد" کے نعرے لگاتے ہوئے ہوارتی ٹڈی دل فوج کو بری طرح سے شکست دی۔ اس معرکہ میں نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ وسلم) اور شیر خدا اپنے مجاہدین کے سرول پر موجود سے 11 سومیل لمیجاذ پر سبز کپڑوں والے مجاہد سفید لباس میں ایک بزرگ اور گھوڑے پر سوار ایک جری دکھھے گئے۔ چونڈہ کے قریب ایک نورانی خاندان کو مہا جرین کی امداد کرتے ہوئے مجاہدین کے ساتھ" یا رسول اللہ مدد"کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔ سیالکوٹ شہر میں گولہ باری سے مدد"کے نعرے لگاتے ہوئے کی ہدایت کرتے رہے اور باواز بلند کلام بیشتر ایک بزرگ شہر خالی کرنے کی ہدایت کرتے رہے اور باواز بلند کلام

اس حوالہ سے پہلی بات بیثابت ہوئی کہ سلمانان پاکستان نے یارسول اللہ و یاعلی مدد کے نعروں سے بھارتی ٹڈی دل فوج کوز بردست شکست دی۔ علیہ وسلم ہم پرنظر کرم فرماتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی تکلیف آپ کو گوارانہیں تو ہماری مشکل کشائی کے لئے اللہ تعالی نے آپ کی شفقت اور دحت کو ہماراد عظیر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی امداد مسلمان کو ہر حال پہنچتی ہے۔

اب آپ مذکورہ آیت کو سمجھنے کے بعد غور کیجئے کہ ہماری تکلیف اور دُکھ کا حضور آقاو دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی ہے اور آپ کی رحیمی اور کر بھی کا فضل عظیم بھی ہے۔ روز نامہ اخبار مشرق • ااکتوبر ۱۹۲۵ء مطابق ۱۳۸۳ جادی الثانی لا ہور کی اشاعت میں مولانا محمد انعام کریم صدیقی جو پندرہ سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ان کا ایک خط مسلم سمجھر ۱۹۲۵ء ۲۸ جمادی الاولی ۱۳۸۵ ھے کا کھا ہوا کرا چی کے خدا ترس بزرگ جناب نور محمد سے مصدینہ منورہ میں مقیم کیا گیا جس کا مضمون یہ نور محمد سائع کیا گیا جس کا مضمون یہ نور محمد سائع کیا گیا جس کا مضمون یہ

دومحترم المقام جناب قبله الحاج حفرت المكرم بن صاحب
السلام عليم ورحمته الله و بركانه - يهال پرجس روز لا بور پرجمله بوااى شب
مين ايك دوحفرات نے خواب مين ديكھا كهرم شريف مين مجمع كثير ہاور
دوضه اقدس سے جناب محمصطفی صلی الله عليه وسلم بہت عجلت سے تشريف
فرما بوت اور ايک بہت خوب صورت تيز رفتار گوڑے پرسوار بوكر باب
اسلام تشريف لے گئے - بعض حفرات نے عرض كيا، يا رسول الله صلی الله
عليه وسلم! اس فدر جلدى اس گوڑے پركہال قشريف لے جارہ ہيں فرمايا پاكستان مين جہاد كے لئے اور ايک دم برق كی مانند بلكه اس سے بھی
فرمايا پاكستان مين جہاد كے لئے اور ايک دم برق كی مانند بلكه اس سے بھی
داستہ سے موٹر مين سوار ہوكر ہوائی جہاز كی طرح پرواذ كر گئے - اور بھی بہت
داستہ سے موٹر مين سوار ہوكر ہوائی جہاز كی طرح پرواذ كر گئے - اور بھی بہت
داستہ سے موٹر مين سوار ہوكر ہوائی جہاز كی طرح پرواذ كر گئے - اور بھی بہت
سے خواب اس اثناء مين الله كے نيک بندوں نے ديكھے ہيں - دعا فرما سے
الله تعالی مسلمانوں كو ثابت قدم ر کھے اور بفضل جناب محمصطفی صلی الله

### پاکستان کی حالیہ جنگ میں مسلمانوں کے نقصان ہونے پر مخالفین کا اعتراض اور اس کا جواب

شبہ

دہابی دیوبندی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس جنگ میں انبیاء کیم السلام اور اولیاء نے مدد کی تھی تو پھر جن شہروں میں بھارت کی گولہ ہاری ہے مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے۔اس جانی و مالی نقصان سے تمہارے نبیوں اور ولیوں نے کیوں نہ مدد کی۔اس لئے نبی و ولی مدد گارنہیں ہو سکتے۔

#### جواب:

خالفین کا بیاعتراض نبیوں ولیوں کی ذات ہی پرنہیں بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے اور قانونِ خداوندی کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ دوران جنگ اگر مسلمانوں کا کوئی جاور قانونِ خداوندی کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ دوران جنگ اگر مسلمانوں کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور ایسا پہلی جنگوں میں ہوتا آیا ہے۔

ارشاد بارى تعالى ملاحظة رمائي:

اِنْ يَدُمْسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ فُلْهُ ﴿ وَتِلْكَ الْآيَامُ لَنُوا وَيَتَجِدَ مِنْكُمُ لَنُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَيَتَجِدَ مِنْكُمُ شُهَدَآءَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ ﴿ (بَ، ٢٠، ٢٥، ١٠ المُران) شُهَدَآءَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ وَهِ لَا يَعِينَ الطَّلِمِيْنَ وَهِ لَا يَعْنَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ ا

دوم یہ کہ بی آخر الزمال حضور سرور کا تئات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات اور حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم کوبھی اس جنگ کاعلم تھا اور آپ پاکستانی مجاہدین کے سرول پرموجود تھے یعنی حاضراور ناظر بھی تھے اور اولیاء اللہ نے مسلمانان پاکستان کی امداد فرمائی۔ اور خصوصاً چونڈہ ضلع سیالکوٹ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء عظام کی خاص توجہ تھی۔ بہر حال آیات قرآنی واحادیث شریفہ کی تصدیق آج بھی دنیا کے سامنے روشن ہے۔ اگر ان واقعات کے پیش آنے کے باوجود بھی حق وصدافت کا انکار کیا جائے۔ تواس سے بڑھ کراور کیا ظلم ہوسکتا ہے۔

ان مجزات اور محیر العقول واقعات کا اعتراف مسلمان جوانوں، مجاہدوں اور شہر یوں کے علاوہ ازیں اور بہت سے واقعات لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔

اس کئے حقیقت یہی ہے اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ بیسب فضل خدا اور کرم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء اور نظر اولیاء تھی کہ سلمانان پاکتنان نے دشمن کو ہری طرح سے کیل کرر کھ دیا اور اس کی ہری، بحری اور فضائی قوت کا کچومر نکال دیا اور الی ذلت آمیز شکست دی کہ بھارتی بھگوڑ ہے آئندہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی جرائت نہیں کر سکتے اور اگر ایسی جرائت کریں گے بھی تو انہیں ایساسبتی دیا جائے گا جوان کی نسلیں صدیوں تک یا در کھیں گی۔ انشاء اللہ تعالی ورسولہ الکریم۔

پاکتان کے مسلمانوں نے دنیائے اسلام میں غزوہ بدر حنین کی وہ یاد تازہ کرکے رکھ دی ہے جن کا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اور پھر لطف یہ کہ جن مسلمان فوجی بھائیوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کیا ہے۔ انہوں نے جام شہادت نوش فر مایا ہے جس کی لذت دنیا کی کسی شے میں نہیں مل سکتی اور ان مسلمان شہیدوں کے نام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وہ خود بھی زندہ ان کے نام بھی زندہ۔

نقصان یا تکلیف پہنچاس میں انبیاء کرام علیہم السلام واولیاء کرام پراعتراض کیا۔ اب آیت طیبہ کو ملاحظہ فرمائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واولیاء کرام مدد گار ہیں یا کنہیں؟ ضرور ہیں۔

ارشاد بارى تعالى موتاب:

إِنَّ مَا وَإِيْكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُونَ وَمَنْ يَتُولَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيْنَ وَيُونُ وَمَنْ يَتُولَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالّذِيْنَ وَيُونُونَ الطّنُوا فَيَوْنَ وَرَسُولَهُ وَالّذِيْنَ الْمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَلِبُونَ وَ (ب٢،٤٣،١١مالا) كولَى بات بيس تهارا مدفارالله تعالى باوراس كارول (صلى الله عليه وسلم) اوروه ايما ندار جونماز قائم كرتے بي اور الا قد ديت بي اور الله كوشور جيئت بي اور الله كارول كو منور جيئت بي اور جوالله ورسول (صلى الله عليه وسلم) اورايمان دارول كو مدولًا بناليمان دارول كو مدولًا بناليمان عنوب شك الله بي كالروه عالى به مدولًا بناليمان دارول كو مدول بناليمان دارول كول بناليمان دارول كوران بناليمان دارول كوران كو

دوسرى آيت ما حظفر مائي:

فَانَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَئِكَةُ بَعْدَ فَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَئِكَةُ بَعْدَ فَاللَّهُ اللَّهُ هُو مَوْلُهُ وَالْمَلَئِكَةُ بَعْدَ فَلِكَ ظَهِيْرٌ ٥ (پ١٩٠،١٩٠١/ تَرْيُم)

بے شک وہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مونین اور فرشتے بھی اس کے بعد مدد کرنے والے ہیں۔

اس کے علاوہ بہت ہی آیات ہیں کین اس وقت صرف دوآ یتیں پیش کی ہیں جن سے صاف واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں اور حضرت جرائیل امین علیہ السلام و دیگر ملائکہ مقربین اور اولیاء صالحین بھی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث مشکوۃ شریف باب یمن و الشام میں بھی حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چالیس ابدال ہیں جن کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں اور ان کی مدد سے دشمنوں سے بدلہ ابدال ہیں جن کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں اور ان کی مدد سے دشمنوں سے بدلہ

اس آیت شریفہ سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ سلمانو! اگر تمہیں کوئی تکلیف دورانِ جنگ پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ایس تکلیف یا چکے ہیں اس لئے کہ ایمان والوں کی پہچان کرادے اور مسلمانوں کوشہادت کا مرتبدے۔

ثابت ہوا کہ دورانِ جنگ جومسلمانوں کا جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ یہ بھی ان کے ایمان کی آز مائش تھی اور خدا کے ہاں تو اب بھی ۔ اور ان کوشہادت کا مرتبہ نصیب ہونا تھا اور پھر یہ بھی کمالِ رفعت ہے کہ مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لئے شہادت و تطہیر ہیں اور مسلمان جو کفار کو نقصان یا قتل کریں تو یہ کفار کی بربادی اور ان کا استیصال ہے۔

دوسرى جگدارشاد بارى تعالى موتائى: وَ نَبُلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَ الْحَيْرِ فِتْنَةً ﴿ وَ اِلْيَنَا تُرْجَعُونَ ٥

(پ١١، ٢٤، ١٤) الانبياء)

اورہم تہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور جملائی سے جانچنے کواور ہاری ہی طرف تہیں لوٹ کر آنا ہے۔

اس آیت شریفہ سے بھی معلوم ہوا کہ مسلمان پرکوئی بھلائی اور تکلیف اس کے امتحان کے لئے آتی ہے کہ وہ صبر وشکر میں کیا درجہ رکھ سکتے ہیں۔

تيسر عمقام پرخداتعالى فرماتا ہے:

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًاه

(پ٢١، ٢٤١١ الاحزاب) دمال اس موقع پر (يعنى غزوة احزاب پر) مسلمان جانچ گئے اور زور زور ور سے چھڑ جھڑائے گئے۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جنگ احزاب کے موقع پر مسلمانوں پر کیساعظیم وقت آیا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ یہ تو قانونِ قدرت کھہرا۔ پھر جو

@ mm

عرب کی حالیہ جنگ میں عربوں کے نقصان ہونے پر مخالفین کا اعتراض اور اس کا جواب

سیمین کے خالفین یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اہل سنت بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ پاکستان کی گزشتہ سترہ روز کی جنگ جو ہندوستان کے ساتھ ہوئی اس جنگ میں مسلمانان پاکستان کی خدا کے نبیوں اور ولیوں نے بھی مدوفر مائی ہے۔ اگریہی بات ہے تو گزشتہ دنوں جو عرب لوگوں کی اسرائیلیوں سے جنگ ہوئی تو اس میں عرب لوگوں کو مصیبت کا سامنا کرنا عرب لوگوں کی اسرائیلیوں سے جنگ ہوئی تو اس میں عرب لوگوں کو مصیبت کا سامنا کرنا پر ارتواس وقت بریلویوں کے نبی اور ولی کہاں چلے گئے۔ وہاں پر مددتو نہ کی ۔ لہذا ثابت ہوا کہ مدد صرف اللہ تعالی ہی کرسکتا ہے۔

جواب:

ناظرین حفرات کو بیتو معلوم ہوہی گیا ہوگا کہ خالفین کی زندگی کا سرمابیہ حیات و اولین عبادت یہی ہے کہ وہ ہر وقت خداواس کے مقبول انبیاء کرام علیہم السلام اور خصوصاً حضور سیّد عالم علیہ الصلاق و والسلام واولیاء کاملین کی شانِ مقدسہ میں عیب ونقص ہی تلاش کرتے رہیں۔ کیا یہی ایمان داری کا مظاہرہ ہے کہ خدا تعالی کے مجبوب انبیاء لیہم السلام کو بدنام کرتے رہیں۔ استغفر اللہ! ہمیں نہایت ہی افسوس آتا ہے کہ خالفین نے جو بیہ اعتراض تو اس وقت کے منافقین و یہود بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن اعتراض تو اس کی وضاحت فرماتا ہے:

وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُولُوْ اهلِهِ مِنْ عِنْدِاللهِ وَ إِنْ تُصِبُهُمْ سَيَّغَةٌ وَ إِنْ تُصِبُهُمْ سَيَّغَةٌ يَّقُولُوْ اهلِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ إِنْ تُصِبُهُمْ سَيَّغَةٌ يَّقُولُوْ اهلِهِ مِنْ عِنْدِ كَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْدِ اللهِ فَصَالِ هَوَ لَآءِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَنَ حَدِيْثًا ٥ (پ٥-٤٤) الناء) الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيْثًا ٥ (پ٥-٤٤) الناء) اور أنهيل الله كي اله ك

باجاتا ہے۔

مخالفین حضرات جوحضور صلی الله علیه وسلم اور ملائکه مقربین اوراولیاء کاملین کی امداد کے انکاری ہیں وہ غور ہے آیاتِ بالاکودیکھیں اور خیال کرلیں کہان کا آخری ٹھکا نا کیا ہو گا۔

> بِایٰئِتِنَا اُولَیْكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ . یا انکارکیاوہ بمیشہ بمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ کے ساتھی ہیں۔

اب ندکورہ آیات میں غور فرمائے کہ پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم و ملائکہ کرام واولیاء اللہ کی امداد فرمائے کا بیان ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ جولوگ انبیاء کیہم السلام وخصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام و ملائکہ مقربین واولیاء صالحین کی امداد کے انکاری ہیں۔ دراصل وہ خدا تعالیٰ کی امداد کے منکر ہیں۔ اگر مخالفین نہ تسلیم کرلیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ مددگار ہے تو وہ بھی نبیوں و ولیوں کی امداد کا انکار نہ کرسیس گے۔ کیونکہ ان کا بیاعتراض انبیاء واولیاء پر نہیں بلکہ حقیقت میں خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ (معاذ اللہ) اگر اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا تو جن لوگوں کا جانی و مالی نقصان ہوا ہے کیوں ہوتا۔ ان کی مدد کر کے بچالیتا۔

خداوند کریم ایسے گتاخ اللہ ورسول کے دشمنوں سے ہمیشہ بچائے رکھے جنہوں نے انبیاء واولیاء کی عداوت کی بنا پراس وحدہ لا شریک کوبھی کسی طرح سے خالی نہ چھوڑا۔

ہمارا ایمان ہے کہ ہماری مددرب العالمین جل وعلا اور اس کے محبوب صلی اللہ عذیہ وسلم اور اس کے محبوب صلی اللہ عذیہ وسلم اور اس کے اولیاء صالحین نے فرمانی ہے اور ان شاء اللہ تعالی آئندہ بھی ان کی نصرت شامل حال رہے گی۔

آیت بالا میں غزوہ اُحد کے مسلمانوں کو مصیبت پینچنے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اے مسلمانو! یہ مصیبت تم نے اپنی طرف سے لی ہے۔ اس لئے کہتم نے حضور سیّد عالم مسلم الله علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا اصرار کیا۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد باوجود حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی شدید ممانعت کی غنیمت کے لئے اپنا محکانا چھوڑا۔ یہی سبب تمہارے تل و ہزیمت کا تھا۔ اس واسطے تمہیں ایسی مصیبت کا مسلمنا کرنا پڑاتا کہ آئندہ کے لئے یہ جان جاؤ کہ پھرالی کوتا ہی نہونے پائے ورنداس کا خمیازہ تم کو بھگنا پڑجائے گاجوتم نے اس سے قبل پالیا ہے۔

غزوہ اُحد سے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اس واقعہ سے ہمیں بیسبق حاصل ہوگیا کہ اگر کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست یا مصیبت کا سامنا ہوجائے تو وہ بیہ اچھی طرح سمجھ لیس کہ بیان کی اپنی کوتا ہیوں کا نتیجہ ہے۔ اور آئندہ کے لئے مسلمان گزشتہ کوتا ہیوں سے بازر ہیں تو پھر جب بھی اسلام اور کفر کی جنگ ہوگی تو مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہوگی ۔ تلک الایام نداولہا بین الناس۔

اللہ ہوا کہ مسلمان کی تکلیف یا مصیبت حقیقت میں اس کی اصلاح کے لئے ہوا کرتی ہے جو اس کے لئے آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہتری ہوتی ہے اور یہ بھی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ملائکہ واولیاء کی مدد ہے تا کہ وہ اپنے آپ کوا تناسنوار لیس کہ آئندہ بھی ان کی مدد ہو سکے ۔ اسی طرح جوعرب لوگوں کو مصیبت یا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے ہیں ان کی مدد ہو سکے ۔ اسی طرح جواب کو گوں کو مصیبت یا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے میں میں تمام عرب بھی میرے خیال میں تمام عرب بھی میرا چھی طرح جان چکے ہوں گے کہ ہم کو ایسی تکلیف کا سامنا کیوں ہوا ہے اور پاکستان کے بھی تمام لوگ یہ بھی چکے ہوں گے کہ عربوں کو میہ تکلیف کس بنا پر پہنچی ہے۔

فَاعُتَبِرُوْا یَا اُولِی الْاَبْصَارِ . دانشوروں کے لئے تواتنائی کافی ہے۔ مثلاً دیکھے اگر کسی باپ کا بیٹا کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کر بیٹھے تو غیرت منداچھا برائی پہنچ تو کہیں بیر حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف ہے آئی ہے۔اے محبوب! آپ فرما دوسب اللہ کی طرف سے ہو ان لوگوں کو کیا ہوا۔کوئی بات بچھتے معلوم نہیں ہوتے۔

اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین ویہود کے اس قول کار تہ مایا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیت کہا تھا۔ جب کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ونصر سے ہوتی تو منافقین یہ کہنے لگ جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر کسی وقت مسلمانوں کو بچھ مصیبت کا سامنا ہو جاتا تو کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ تھامنافقین کے اصل نفاق کا اظہار جو وہ محض عداوت الرسول کی بنا پر کیا کرتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ ایسے واہی اعتراضات کرنا گروہ منافقاں و یہود یہ کاکام تھا کہ جب فتح ہوتو خدا کانام اور جب کوئی مصیبت ہوتو خدا کے محبوب کانام بدنام۔

مسلمانوں کابیکا مہیں ہے آپ غزوہ اُحد کے واقعہ کی طرف توجہ فرمائے کہ جب مسلمانوں کو تھوڑی کی تکلیف کا سامنا ہوا تو مسلمانوں نے نہ تو خداوند کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ شکوہ کیا بلکہ انہوں نے صرف اس بات کا پھی تعجب سا کیا تو اللہ تعالی نے خوداس کی وضاحت فرمادی:

قُلْتُمْ آنَّى هَاذَا طُقُلُ هُوَمِنُ عِنْدِ آنْفُسِكُمْ طَاِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ وَمَاۤ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَٰنِ فَبِاذُنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ (پ٣، ٢٥٠) آلعران)

کہنے لگے بیر مصیبت کہاں سے آئی۔اے محبوب! فرما دو وہ تمہاری طرف سے آئی۔ہے کھے کرسکتا ہے اور وہ مصیبت جوتم پر آئی جس دن دونوں فو جیس ملی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے تھی اس لئے کہ پہچان کرادے ایمان والوں کی۔

اب میں تمام غیر مقلدین اور در پردہ نجدیوں سے پوچھا ہوں کہ عربوں نے جو جنگ اسرائیلیوں سے لڑی ہے ان عرب لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہو یا کہ نہیں۔ اگر یہ ہو مسلمان سمجھتے ہو یا کہ نہیں۔ اگر یہ ہو مسلمان سمجھتے ہو یا کہ نہیں۔ اگر یہ ہو مسلمان سمجھتے آتیت مذکورہ کے مطابق رب کریم پر کیا فتوی جڑو گے۔ (معاذاللہ) دوم اگر یہ جانو کہ عرب لوگ مسلمان نہیں سمجھتے ہوئے کہ کون سی بات پر متفق ہو یا تو اللہ تعالی پر پچھ فتوی جڑئے اور یا عربوں کے مسلمان ہونے کا انکار سمجھتے ہوئے کیا نکار سمجھتے ہو۔ کی طرح ٹھیکیدار سے پھرتے ہواور پھر اسی خدا پر ایسی بدگانیاں۔ اور دوسری طرف مسلمان لوگوں کے ہمدرد سے پھرتے ہواور پھر انہی مسلمانوں کومشرک و کا مرسمجھتے ہو۔ مسلمان لوگوں کے ہمدرد سے پھرتے ہواور پھر انہی مسلمانوں کومشرک و کا مرسمجھتے ہو۔ مسلمان ہوگوں کے ہمدرد سے بھرتے ہواور پھر انہی مسلمانوں کومشرک و کا مرسمجھتے ہو۔ مسلمان ہوگائیاں آتا کہ ماجراء کیا ہے۔

ع البی جبرال ہوں آساں کیوں نہیں بھٹ پڑتا ہاں جب تمہاراایمان یہ ہوجائے گا کہ خداوند کریم کی امداد شامل حال ہے تو بیسجھاو کہ تمام انبیاء علیم الصلوٰ قوالسلام وخصوصاً حضور سیّدالعالمین علیہ الصلوٰ قوالسلام کی ملائکہ مقربین واولیاء صالحین کی مددساتھ ہی ہے اورا گرتمہارا ایمان یہی رہے گا کہ انبیاء علیم السلام وسیّدالانبیاء علیہ الصلوٰ قوالسلام و ملائکہ عظام واولیاء امداد نہیں فرماتے ۔ تو تم خداوند کریم کی امداد کے مشرکھ ہرے پھر تو تم مالکہ حقیقی ہی کی استعانت کا انکار کررہے ہو۔ تو بتائے اس میں جماراکیا قصور!

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں ان کے قیامت کو اگر مان کیا اس کے علاوہ اور بہت سے دلائل فرقانیہ وحدیثیہ موجود ہیں لیکن اسی پراکتفا کرتا ہوں۔

باپ اس بیٹے کو مار پیٹ کراس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تا کہ بیا پنی ایسی حرکت سے بازرہے اور اس کی آئندہ زندگی بہتر ہوجائے۔ اب یہ باپ تو اپنے بیٹے کی بہتری کے لئے ایسا کر رہا ہے اور دوسری طرف کوئی ایسا شخص آ کریہ کہہ دے کہ دیکھو جی یہ باپ اپ بیٹے کا بڑا ہی دشمن ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اتنا پیٹا ہے تو کیا ایسے شخص کی بات کو مانا جا سکے گا کہ واقعی باپ بیٹے کا دشمن ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ اس باپ کی ہے بہت ہمدردی کہی جائے گی کیونکہ وہ اس کی اصلاح کررہا ہے۔

اس طرح ہم مسلمانوں کوخداوند ذوالجلال کا خوف پیدا کر کے اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی جائے اور اس کے محبوب کی تابعداری اور تجی غلامی کا پیٹماپنے گئے میں ڈال لینا چاہئے۔ اس کا وعدہ بالکل سچاہے۔

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ

سب مسلمانوں کواس بارگاو ذوالجلال اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام
کی فرماں برداری کی تو فیق عطافر مائے اور ہماری تمام کوتا ہیوں کو معاف فرمائے ہمین
مسلمان کا تو بیاصول ہے کہ نہ وہ ایسے مواقع پر خدا اور رسول واولیاء کی شان اقد س
میں تقیدیں شروع کردے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام وحضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی
مثان میں ایسے کلمات کہنا کہ انہوں نے مدد نہ کی ۔ بیتو سراسر گمراہی اور بے دینی ہے کہ بیہ
اعتراض اللہ سجان کی ذات پر آجا تا ہے۔

آئے ذراآیت شریفه ملاحظ فرمائے:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَٱنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنَّ كُنتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(آلعران١٣٩) اورندستی کرواورنه غم کھاؤتم ہی غالب آؤگے اگرایمان رکھتے ہو۔ آیت کریمہ میں اس امر کا اظہار ہے کہ اگرتم مسلمان ہوتو غم کرنے کی ضرورت نہیں تم ہی غالب آؤگے۔

علم غيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وانبياء يهم السلام وادبياء يهم السلام وادبياء كم تعلق غوث صداني شخ سيّد ناعبد القادر جيلاني رحمة الله عليه كاعقيده

شبه

خالفین یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ حضرت پیرانِ پیرغوثِ اعظم شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی رُوح کو بریلوی ختم گیار ہویں کا ایصال تواب کرتے ہیں۔ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے سواکسی نبی ولی کوغیب کاعلم نہیں ہوسکتا اور جوابیا عقیدہ رکھے وہ کا فرو مشرک ہے۔الہٰذا بریلوی گیار ہویں تو ان کے نام کی دیتے ہیں لیکن بات ان کی نہیں مشرک ہے۔الہٰذا بریلوی گیار ہویں تو ان کے نام کی دیتے ہیں لیکن بات ان کی نہیں مانتے۔

#### جواب:

میں علانہ طور پر کہتا ہوں کہ اگر خالفین میں پھیچائی ہے تو حضرت پیران پیرغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی ایک اصل کتاب کا بیر حوالہ دکھادیں کہ آپ نے بی فر مایا ہو کہ اللہ کے سواکسی نبی وولی کوغیب کاعلم نبیں ہوسکتا۔ اور جوالیا عقیدہ رکھے وہ کا فر ومشرک ہو گا۔ انشاء اللہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ بیر حض حضرت پیران پیرغوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لئے ان کی طرف بیہ بات جھوٹ منسوب کی گئی ہے۔ اور بیتو وہا بید دیو بند میں فطرت ہو چی ہے کہ وہ ہزرگان دین کی طرف جھوٹی با تیں منسوب کر کے ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ جبیبا کہ پیچھے ایسی مکاریوں کاذکر ہو چکا ہے۔

اب آیے اور آئکھیں کھول کر حضرت پیرانِ پیرٹنے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ملاحظ فرمائے:

يَكُشَفُ لَهُمْ عَنِ الْمَكَكُونِ وَ تَصِيءُ لَهُمْ ٱنْوَاعُ الْعُلُومِ مِنَ

الْجَبَرُوْتِ وَ يُلَقِّنُوْنَ غَرَائِتَ الْحَكْمَ وَالْعُلُوْمِ وَ يَطَّلِعُوْنَ عَلَى مَا غَابِ عَنْهُمْ مِنَ الْآقَامِ وَالْحُظُوْظ (غنة الطالبين طبوء ممر) منكشف ہوجا تا ہے اولياء اللہ كے واسطے عالم ملكوت اور روش ہوجاتے ہيں ان كے لئے گئتم كے علوم عالم جروت سے عجيب علوم اور صحابت سان كوالقاء كئے جاتے ہيں اور گئتم كى غيبى خبروں پر مطلع ہوتے ہيں۔ كوالقاء كئے جاتے ہيں اور گئتم كى غيبى خبروں پر مطلع ہوتے ہيں۔ ليجئے جناب! حضرت پيران پيرتوصاف لفظوں ميں فرمارہے ہيں كہ اولياء اللہ كے ليجئے جناب! حضرت پيران پيرتوصاف لفظوں ميں فرمارہے ہيں كہ اولياء اللہ كے

لیجے جناب! حضرت پیران پیرتوصاف فظوں میں فرمارہے ہیں کہ اولیاء اللہ کے اللہ علم ملکوت روش ہوجاتے ہیں۔ اور کئی علوم عالم جروت سے حاصل ہوجاتے ہیں اور انہیں بجیب بجیب علوم اور حکمتیں القاء ہوتی ہیں اور کئی قتم کے غیبی علوم پر مطلع ہوئے ہیں۔ اب بتا ہے کیا ایسا عقیدہ رکھنے پر حضرت پیران پیررحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتو کی جڑ اللہ علیہ پر کیا فتو کی جڑ اللہ علیہ اپنی ہی تکفیر کا حکم دے رہے ہیں۔ گے۔ یا بقول تمہارے کیا پیرصا حب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہی تکفیر کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے آگے غدیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں:

ال الحاصية الله بِالصِّدُقِ اعْطَاكَ مِرَأَةً تُبْصِرُ فِيْهَا كُلُّ شَىءٍ وَقِيْلَ إِذَا طَلَبْتَ الله بِالصِّدُقِ اعْطَاكَ مِرَأَةً تُبْصِرُ فِيْهَا كُلُّ شَىءٍ مِرَّا وَالْاجِرَةِ (غنة الطالبين مطوعه مر)

اور بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت تو اللہ کو صدق دل سے طلب کرے تو سمجھ اللہ ایک شیشہ عطا کرے گاجس میں تو دنیا وعقبی کی کل اشیاء کود کیھ لے گا۔

ابھی اور ذراآ گے دیکھتے ہیران پیررحمۃ الله علیہ کیافر ماتے ہیں:

اللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا يُخُوِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْدِ وَهُمْ عَلَى اللَّوْدِ وَهُمْ عَلَى اللَّوْدِ وَالطَوَتُ عَلَيْهِ عَلَى النَّوْدِ وَالطَوَتُ عَلَيْهِ الْعَبَادِ وَالطَوَتُ عَلَيْهِ النِّبَادُ وَالطَوَتُ عَلَيْهِ النِّبَادُ وَالطَوَتُ عَلَيْهِ النِّبَادُ وَالطَوَتُ عَلَيْهِ النِّبَاتُ وَالْاَصْنَاعِ عَلَى النِّبَادُ وَالْعَضَاعِ عَلَى النَّيْسَالُ اللَّهُ الْوَبِ وَالْاَصْنَاعِ عَلَى السَّرَائِدِ وَالْعَفِيَّاتِ مَ السَّرَائِدِ وَالْعَفِيَّاتِ مَ

الله مومنوں کا مددگار ہے جوامیان لائے ان کو اندھیروں سے نکالیا ہے۔ نور کی طرف اور وہ عزوجل بندوں کے دلوں کے بھیدوں پر اور نیتوں پران کو عزت اللی کی قتم بے شک سب سعیدوشقی میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ میں ہے۔

اس کے علاوہ آپ کے متعلق بہت سے دلائل ہیں لیکن اسی پربس کرتا ہوں۔الجمد للہ مخالفین کے اس شبہ کا بھی از الد ہو گیا جو بیجگہ جبگہ چرچا کرتے پھرتے ہیں۔ابخود ہی غور فر مالیس کہ جب غلا مانِ مصطفیٰ کے علوم کا بیعالم ہے تو حضور پرنورسیّدالنشو رعلیہالصلوٰ ق والسلام کے علوم کا کیاعالم ہوگا۔

### خالفین کی کمال فریب کاری

شبه

خالفین یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ ہے پر سوار تھے کہ کی شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ گھوڑ ہے کی ٹائلیں کتنی ہیں۔ تو آپ نے نیچا از کر گھوڑ ہے کی ٹائلیں گن کر بتایا کہ گھوڑ ہے کی ٹائلیں چار ہوتی ہیں۔ لہٰذااگر آپ کو علم غیب ہوتا تو نیچا از کر کیوں بتاتے۔

#### جواب:

استغفرالله، استغفرالله الله الله مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيَّم مَن الله السَّيْطُنِ الرَّحِيَّم مَن الله السَّالِ السَاف غور فرما يَح كم خالفين حضورا نور صلى الله عليه وسلم علم عظيم كا نكار مين كيالچر بات كهته بين جس كا آج تك نه كى حديث مين اور نه كى كتاب مين ذكر اور پهر لطف به كه به بات ويسح به مشهور نهين كرد كهى بلكه به كهته بين كه حديث مين هم بان يهيك هم كه واقعى به بات كى حديث مين تو نهين البته كروه خبيث كى زبانون پر ہے - ظالمو! هوش كروكيون ابت كى حديث مين تو نهين البته كروه خبيث كى زبانون پر ہے - ظالمو! هوش كروكيون الله عليه وسلم كى وشنى كى بنا پر الى علا باتين آپ كى طرف منسوب كر رسالت ماب صلى الله عليه وسلم كى وشنى كى بنا پر الى علا باتين آپ كى طرف منسوب كر رسالت ماب مين تو يهي كهون كا كه ايسے كاذب كروه كے متعلق حضور صلى الله عليه وسلم نے پہلے مى خبر فرمادى ہے:

مطلع کرتا ہے۔اس ونت میرے رب نے ان کوتمام قلوب کے جاسوں مقرر فرمادیا ہےاور بھیدوں اور غیوبات کا مین وواقف بنایا ہے۔

مذکورہ دونوں عبارتوں سے صاف ظاہر ہوگیا کہ حضرت پیرانِ پیرغوث اعظم رحمة اللہ علیہ اولیاء اللہ کے واسطے دنیا وعقبی کے علم کلی کا حکم صادر فرمار ہے ہیں کہ اولیاء اللہ بندوں کی نیتوں اور دلوں کے بھیدوں اور غیوبوں کے امین و واقف ہوتے ہیں جن کے بندوں کی نیتوں اور دلوں کے بھیدوں اور غیوبوں کے امین و واقف ہوتے ہیں جن کے غلاموں کے علم غیب کے متعلق آپ کا بیعقیدہ ہوتا نے آ قاکے علوم غیبیہ کے متعلق آپ کا بیعقیدہ ہوتا ہے جو اتنا بھی نہیں آپ کا کیسا عمدہ عقیدہ ہونا ظاہر ہے۔ خالفین کی عقلوں پر تعجب ہوتا ہے جو اتنا بھی نہیں آپ کا کیسا عمدہ عقیدہ ہونا ظاہر ہے۔ خالفین کی عقلوں پر تعجب ہوتا ہے جو اتنا بھی نہیں مسجھ سکتے ۔ حضرت پیران پیروحمۃ اللہ سمجھ سکتے ۔ حضرت پیرانِ پیرغوثِ اعظم دے سکتے ہیں۔ اب یا تو جو ہم پر فتو سے بڑتے ہو وہ چھوڑ دویا حضرت پیرانِ پیرغوثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو یہ ہے کہ حضرت پیرانِ پیرغوثِ اعظم اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسا ہوگا اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ حضرت پیرانِ پیرغوثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ خودقسیدہ غو ثیہ میں فرماتے ہیں:

نَسطَ رُثُ اِلْسى بِلادِ اللهِ جَسمُعًا كَخَودُ دَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اِتِّتَ صَال (جم نے اللہ کے تمام شہروں کواس طرح د كيوليا جيسے چندراكى كردانے ملے جوئے ہيں)

حضرت پیرانِ پیررحمة الله علیه کاتو خوداتنا بلندمقام ہے کہ آپ تمام شہروں کومثل رائی کے دانے کے ملاحظہ فر مارہے ہیں:

دوسرےمقام پر بجة الاسرار مين آپ فرماتے بين:

و عزة ربى ان السعداء والاشقيا ليعرضون على عينى فى اللوح المحفوظ (بجة الامرار) لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذاان کی تقریروں، تحریروں، کتابوں، رسالوں اور قرآن وحدیث کے تراجم سے احتراز کرنا چاہئے کیونکہ جولوگ غلط حدیثیں گھڑ لیتے ہیں کیاوہ تراجم میں خیانت نہ کرتے ہوں گے۔

### علم غیب حضرت سیّد ناسلیمان علیه الصلوٰة والسلام اور مدمد کے کلام کی بحث

جواب دینے ہے قبل بیرواضح کر دینا ضروری سجھتا ہوں کہ ہم اہل سنت حضور فخر
موجودات علیہم الصلاۃ والسلام کے لئے ماکان و ما یکون کے علوم ہونے پرسچاا میان رکھتے
ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ساری کا ئنات حتی کہ لوح قلم کے علوم ایک طرف جمع
ہوجا ئیں تو بھی حضور سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم کے علوم کے آگا یک قطرہ ہیں اور بیعلوم
سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم سب جمع ہو کر بھی خدا کے علوم کے آگا یک ذرّہ بھی نہیں۔

حاصل بیہ ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے علوم جمع ہو کربھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم عظیمہ کے آگے مثل قطرہ ہیں۔

اس لئے مخالفین سب سے پہلے ہمارے عقیدہ کی پہچان پیدا کریں پھر وہ ہمارے سامنے بات کریں۔ جب ہم سیّدعالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے علوم کو آ گے انبیاء علیہم السلام کے علوم کو مثل ایک قطرہ جائے ہیں تو پھراس اعتقاد کے مطابق نجدیہ کو کیا گنجائش ہے کہ وہ

عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فَي الْحِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمُ تَسْمَعُوا انْتُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ فَإِيَّاكُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ تَسْمَعُوا انْتُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

(مسلم شریف)

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری زمانہ میں ایسے فریب دینے والے اور جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تو تم نے بھی سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپول نے ۔ پس بچوا یسے لوگوں ہے اور نہ اپنے قریب آنے دوتم ان کوتا کہ وہ نہ تو تم کو گمراہ کریں اور نہ فتنہ میں ڈالیں۔

صدیث بالا میں غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ آخر میں ایسے جھوٹے فریب لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تو تم نے مجھی سنا ہوگا اور نہ تمہارے بالوں نے۔ایسے لوگوں سے کنارہ کرو اور اپنے قریب نہ آنے دوتا کہ وہ تمہیں گراہ نہ کردیں اور فقنہ میں نہ ڈالیں۔

یہی حال اس وقت مخالفین کا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور حضور سیّر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم علم ثابت کرنے کے لئے وہ وہ با تیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جولوگوں نے اوران کے باپ دادوں نے بھی نہیں تنی جیسے آپ د کیسے کہ گھوڑے کی ٹانگوں کی بات ایسی سنانی جو بھی سننے میں نہیں آئی اور ان کے علاوہ بھی مخالفین جھوٹی با تیں سنانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ محض اس لئے کہ لوگوں کو گمراہ کیا حائے۔

لہذا ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ فرمانِ مصطفوی صلی الله علیہ وسلم کے فرمان پڑمل کر کے ان سے بچیں ورندان لوگوں کا مدعا یہی ہے کہ وہ عوام کو ایسی جموثی حدیثیں سناسنا کر گمراہ کرتے پھریں۔اسی طرح آیاتے قرآنی کے بھی غلط معانی کر کے

مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُهُدَ .

کہ میں آج ہد ہدکوجلس میں نہیں دیکھا ہوں کیابات ہے کیونکہ اگر حاضر کو بلا اظہار سبب اپنا علم پرہی موقوف رکھتے تو یہ شاہیء الت کے خلاف تھا۔ اس واسطے آپ نے ہد ہد کے متعلق تختی کے الفاظ استعال فر مائے کہ اگر وہ میرے پاس کوئی بین دلیل نہ پیش کر سکا۔ تو میں اسے تخت عذاب کروں گایاذ نے کردوں گا۔ تو آپ کا یہ فر مانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدم علم پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بیدوسروں کو عبرت دلا ناتھا کہ کوئی دوسرا بلا عبد السلام کے عدم علم پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بیدوسروں کو عبرت دلا ناتھا کہ کوئی دوسرا بلا وجہ بغیرا جازت غیر حاضری نہ کرے۔ اس لئے فر مایا: مالی لا اری الہد ہد۔ یہ س لفظ کا معنی ہے کہ آپ کو علم نہ تھا۔ میٹی تو یہ ہے کہ میں ہد میکوئیس دیکھا۔ بیتو آپ کے علم کی دلیل ہے کہ گئی لا کھوں انسانوں اور جنوں اور چو پایوں اور درندوں اور پر ندوں میں سے خصوصاً ہد کہ کئی لا کھوں انسانوں اور جنوں اور چو پایوں اور درندوں اور پر ندوں میں سے خصوصاً ہد ہدکونا مزد کر کے اس کی غیر حاضری کی اطلاع دے رہے ہیں۔ بیتو آپ کے علم غیب کی دلیل ہے ہدکونا مزد کر کے اس کی غیر حاضری کی اطلاع دے رہے ہیں۔ بیتو آپ کے علم غیب کی دلیل ہے لہذا آئندہ آیت قرآنی سے غلط استدلال کر کے انبیاء صلوا تہم وسلام می علم کی دلیل ہے لہذا آئندہ آیت قرآنی سے غلط استدلال کر کے انبیاء صلوا تہم وسلام می کے علم کی تقدیم کے بیا کوشش نہ تیجئے۔

ابرايد كرمدن كها: أحطت بما كَمْ تُحِطُ به

میں وہ بات دیکھ کے آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی۔

مخالفین کا بیاستدلال کرنا که اگر حضرت سلیمان علیه السلام کوعلم غیب ہوتا تو ہد ہدیہ کیوں کہتا پھراس کے صاف معنی ہیں ہوئے کہ منکرین لوگ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ و السلام کے علم سے ایک پرندے ہد ہدکا علم زیادہ مانتے ہیں۔ یعنی کہ پرندے کاعلم تو مانتے ہیں۔ یعنی کہ پرندے کاعلم تو مانتے ہیں لیکن بعض انبیاء کی بناء پر نبی اللہ کاعلم ماننے کو تیار نہیں (العیاذ باللہ) خداعقل دے تو سیجھ لینا کچھ شکل نہیں کہ یہ کہنا ہد ہد کا اپنا ہے یا حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ تو ہوہی نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ اس ہد مد کا یہ کہنا حقیقاً صبحے ہو۔ یہ محالات سے ہے کہ وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ و السلام جن سے ہوا کا ذرہ و ترہ بھی شرق وغرب میں اور

الياعر اضات مارعقائد برجسيال كرير

تمام دشمنان انبیاء کودعوت عام ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت سے بیٹا بت کردیں کماللہ تعالی نے فلاں چیز کاعلم فلاں نبی کوعطانہیں فر مایا۔انشاء اللہ قیامت تک کوئی دلیل پیش نہ کرسکو گے۔ تو پھر تمہارا کیاحق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علوم غیبیہ میں تنقیص کرد۔ کیا تم نے بیٹھیکہ لے رکھا ہے یہ کہتے پھروکہ فلاں نبی کوفلاں امر کاعلم نہ تھا۔ (العیاف باللہ)

اللہ تعالی نے تو نبوت کا خاصہ اولین یہی رکھا ہے کہ ان کوعلوم غیبیہ سے مطلع فر مادیتا ہے اس لئے جولوگ نبوت کے علوم میں تنقیص کرتے ہیں وہ دراصل نبوت کے مگر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالفین کے بعض مولویوں نے قرآن کے ترجمہ میں جہاں لفظ نبی آیا ہے اس کا معنی ہی ہضم کر دیا ہے لیکن اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی علیہ الرحمۃ نے اپنے ترجمہ میں لفظ نبی کا ترجمہ فرمایا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی خدمت دین اور دیا نت۔ اب اصل شبہ کے جواب کی طرف توجہ فرمائے۔

بھلا ٹر آن کی سمآیت کا بیر جمہ ہے کہ آپ نے بیہ پوچھا ہو کہ ہد مدکہاں گیا ہے۔ بیر کذب بیانی اور آیٹوں کے ساتھ خیانت کی عادت معلوم نہیں کب تک ان کا ساتھ دے گی۔قر آن کریم کے تو بیارے الفاظ بیہ ہیں:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ اَرَى الْهُدُهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ٥ (پ١،ع٤١،٠٠١مل)

اور پرندول کا جائزه لیا تو فرمایا کیا ہات ہے میں مدمد کونہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاضر نہیں۔

اس آیت کریمہ سے سیدنا حفزت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے عدم علم کی دلیل اخذ کرنا سخت کج روی ہے۔ آپ کا ناوا قف ہونا تو تب ثابت ہوتا کہ آپ حاضر کوغائب فرماتے۔ جو پرندہ مجلس میں غیر حاضر تھااس کے متعلق آپ نے بیفر مایا ہے:

حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے پڑاتھا۔ ھاگذا اوراگر ہد ہدکے کلام پر ہی اعتماد ہے تو ہد ہدجس کوعرشِ عظیم کہتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام اس عرشِ عظیم کو آ تکھ جھپکنے سے پہلے ہی اٹھا لایا۔ کیا وہ ہزاروں میلوں سے اتنے بڑے تخت کو بغیرعلم کے ہی اٹھالایا۔

ارے جس کے غلاموں کو اتناعلم ہاوراتی نظراوراتی طاقت ہوتو بھلااس کے آقا کے علم ونظراور طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ جب تہ ہیں غلاموں کے علم کا پتانہیں تو آقا کے علم کو کیا سمجھ سکتے ہواور پھر جو آقا وک کے آقا ہیں ان کے علوم کا اندازہ کون کرسکتا ہے اورا اگر پھریہ کہوکہ ہد ہد ہی کے کلام پراعتماد ہے تو ہد ہدیہ بھی کہتا ہے:

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ .

اس (بلقیس) کے پاس ایک عرش عظیم ہے۔

کیا اس پربھی تمہارا ایمان یہی ہوگا کہ اس کا عرش اللہ کے عرش سے بڑا ہے یا مساوی! تو تہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ اس کی اپنی عقل کا اندازہ ہے ادراھلت بمالم لحط بہ میں اس کی عقل کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ۔ تو پھریتمہاری کون تی دیا نت داری ہے ۔ معلوم ہوا کہ جن کے غلام اتنی آتی دور کی خبر میں رکھتے ہیں ان کے آتا کے متعلق ان کے غیب کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ۔ اس لئے بیشلیم کرنا پڑے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کاعلم ہوا کے ذری ۔ ذری و مافیہا کو محیط تھا۔ لہذا آپ سے بلقیس کا شہریا اس کے تخت مخفی نہ تھا۔ المحد لللہ رب العالمین خالفین کے ان دواعتر اضوں کا بھی قلع قمع ہوگیا۔

سيّد نا حضرت يعقوب عليه الصلوة والسلام اورغم كي وجه

شبه

-مخالفین کااعتراض ہے کہا گر حضرت یعقوب علیہ السلام کوغیب کاعلم ہوتا تو آپ کو شال وجنوب میں بغیراجازت اورخبر کے حرکت نہ کرے اوران سے ایک پرندے (ہد ہد) کے علم کوزیادہ کہا جائے۔ تو بیر کہنا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ اور آیاتِ قرآنیہ کے بالکل خلاف۔

ارشادخداوندى موتاب:

وَلِسُلَيْمِنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُوِى بِأَمْوِهِ (پ١٥٥،٥٥ سالانبياء) اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تالع زور کی ہوا کردی جواس کے علم سے چلتی تھی۔

کیا بلقیس کے شہر ہوا چلتی تھی یا کہ نہیں؟ ضرور چلتی تھی۔ وہاں کے تمام مقامات کے ذرّہ ذرّہ کی ہوا سے حضرت سلیمان علیہ السلام باخبر ہوں لیکن بلقیس اوراس کے تخت سے بے خبر ہوں۔ اس لئے بیاعتراض ہد ہد کے کلام کو لے کرقر آن کے خلاف ہے۔ باقی رہا یہ کہ آپ نے اس کارڈ کیوں نہ فرمایا۔ تو ہرایک کا بیان سننا اوراس کا انظام کرنا یہ اصولِ سلطنت سے ہواوراگر بادشاہ اپنی عقل کے مطابق اپنی سلطنت کے کاروبار کو چلائے تو یہ بھی اصولِ سلطنت کے خلاف ہے۔ اس لئے ہد ہد کے کہنے پر ہد مدکو خط ویا اور بلقیس کی طرف بھیجا اور فرمایا کہم دیکھیں گے کہ یہ بچا ہے یا جھوٹا ہے تو اس تر تیب سے بلقیس کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بچا ہے یا جھوٹا ہے تو اس تر تیب سے اور مہلت سے بلقیس کو بلایا اور وہ آپ کے نامہ مبارک سے ہی مع اپنی جماعت کے مسلمان ہوگئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت اپنے مقام پر بالاتر رہی۔

اگر (معاذ الله) آپ کوعکم نہ ہوتا اور آپ کی نظر بلقیس کے شہر اور تخت تک نہ پہنے سکتی ۔ تو آپ نے عفریت کو گیوں مقدم سمجھا حالا نکہ عفریت اتناز بردست جن تھا جو دعو کی کرتا تھا کہ میں ہزاروں میلوں سے بلقیس کا اتنا بھاری بھرکم تخت آپ کے کھڑے ہونے سے قبل پیش کرسکتا ہوں کیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طاقت کو کمز ور قرار دیا تو آصف بن بر خیا جو آپ کی غلامی میں حاضر رہتا تھا اس نے عرض کی حضور! میں آپ کے بیک جھینے سے قبل تختہ بلقیس پیش کردوں گا۔

بلکہ یتمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ لیعنی کہ آپ ک<sup>وعلم</sup> تھا کہ میرا یوسف خیریت سے ہے اور انہوں نے میرے آگے بھیڑیئے کے کھاجانے کی حال چلی ہے۔

اوراس طرح دوسرے مقام پرآتا ہے کہآپ نے فرمایا تھا: یائنگی اڈھَبُوْ افَتَحَسَّسُوْ امِنْ یُّوْسُفُ وَ اَحِیْهِ (پ۱۱،۶۳) اے بیٹو! جا ومیرے یوسف اوراس کے بھائی کی تلاش کرو۔

اس کے علاوہ اور بہت می آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت سیّدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کوحضرت بوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام حالات کاعلم تھا اورغم آپ کوصرف حضرت بوسف علیہ السلام کی جدائی کی بنا پرتھا۔ نہ یہ کہ آپ کومعاذ اللہ علم نہیں تھا۔ لہٰذا مخالفین کا بیاعتراض بھی بالکل باطل ہے۔ اس لئے ان کا بیتی نہیں کہ نبی اللہ کے علم میں تنقیص کریں۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتوں کا آنا اور بیٹے کوذنے کرنے کی تیاری کرنا اور اس کی تحقیق

سبخ منکرین کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرضتے آئے تو آپ نے ان کے آگے بھنا ہوا گوشت پیش کیا تو فرشتوں نے کہا ہم نہیں کھا سکتے ۔ لہذا اگر آپ وعلم ہوتا کہ یفرضتے ہیں تو ان کے آگے کھانا کیوں پیش کرتے ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذرج کرنے کے لئے لے گئے ۔ اگر آپ کو بیٹم ہوتا کہ بیٹے نے نیج ہی جانا تھا۔ تو لے جانے کی کیا ضرورت؟

جواب:

عالیس سال رونے کی کیا ضرورت تھی۔ لہذا آپ کواپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے متعلق کے علم ندتھا۔

جواب:

ویکھا آپ نے مخالفین کا حال کہ انبیاء کیہم الصلوق والسلام کی وشمنی ان میں کس طرح سرایت کر چکی ہے کہ اپنی ہی طرف سے بیہ با تیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کاعلم نہ تھا جبجی چالیس سال روتے رہے۔ بھلا یہ کون تی آیت کا ترجمہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے میں منہ تھا اور آپ چالیس سال تک روتے رہے۔ یہ دھوکا بازی نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن محیم کے قوصاف صاف الفاظ ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ بازی نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن محیم کے قوصاف صاف الفاظ ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ:

إِنِّي لَيَحْزُ نُنِي أَنْ تَذْهَبُو ابِهِ (١٢٥،١٢)

میں عم کرتا ہوں کہا ہے تہارے ساتھ بھیج دول۔

اس سے واضح ہوا کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چلے جانے لیعنی آپ سے جدا ہونے کاغم تھا اور دوسرے مقام پر رہی بھی ہے کہ

وَالْبِيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُن . (ب٣٤،١٣)

آپ کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہوگئیں۔

تو ظاہر ہوا کہ حفزت یعقوب علیہ السلام کوغم صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی بنا پر تھانہ کہ لاعلمی کی وجہ سے۔

اسی طرح اگرید کہو کہ آپ کو حفزت یوسف علیہ السلام کاعلم نہیں تھا۔ یہ بھی غلط۔ قرآن نے اس کی بھی وضاحت فرمادی ہے کہ حضرت سیّدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں سے فرمایا تھا:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا.

خوف نہ سیجے اور آپ کوخوش خری ہوایک علم والے اڑ کے کی۔ یعنی حضرت اسحاق علیه السلام کی۔

غورطلب امریجی ہے کہ فرشتے لڑے کے پیدا ہونے کی بھی خوشخری دے رہے ہیں اور ساتھی ہی اس لڑکے کے علیم ہونے کی بھی بشارت دے رہے ہیں جولڑکا پیدا بھی نہیں ہوا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام علیم ہوں اور جن کے ہاں یہ پیدا ہونے والا ہے وہ باپ حضرت خلیل علیہ السلام معاذ اللہ بے علم ہوں۔ خالفین کی عقلوں پرایسے غلاف چڑھ چکے ہیں کہ انہیں مقام نبوت کے احر ام کی ذرا تمیز نہیں رہی۔ اگر یہ نبوت کے قدر دان ہوتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ مقام نبوت کے کئی عظیم خواص میں سے ایک یہ خاصہ بھی ہے کہ وہ تمام فرشتوں کو جانتے ہیں۔

النبوة عبارة عما يختص به النبى و يعرن به غيره وهو يختص بالواع من الخواص احدها يعرف حقائق الامور المتعلقة بالله تعالى و صفاته و ملئكته والدار الاخرة علماء مخالفا لعلم غيره بكثرت المعلومات و زيادة الكشف والتحقيق وثانيها ان له فى نفسه صفته بهاتتم الافعال الخارقة للعادة كما ان لنا صفة تتم بها الحركات المقرونة بارادتنا وهى القدرة ثالثها ان له صفة بها يبصر الملئكة ويشاهدهم كما ان للبصير صفته بها يفارق لاعمى رابعها ان له صفته يدرك ما سيكون فى الغيب (زرتاني شرح مواج الله عيد)

نبوت اس چیز ہے عبارت ہے کہ جس کے ساتھ نبی مخص ہے اور غیروں ہے متاز ہے۔ اول یہ کہ جوامور اللہ جل جلالہ اور اس کی صفات اور فرشتوں اور آخرت کے ساتھ متعلق ہیں نبی ان کے حقائق کا عارف ہوتا ہے اور دوسروں کو کثر معلومات اور زیادتی کشف و تحقیق میں اس سے پھے نبست

عظیمہ جواُمت کے لئے بہترین ممونہ ہیں اور باعث برکت وہدایت اورخدا تک پہنچنے کی رسی ہیں۔ ان سے بھی ان حفزات نے عدم علم کی دلیل اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن حکیم کی کس آیت کا بیمعنی ہے کہ حضزت ابراہیم علیہ السلام کوان فرشتوں کا علم نہیں تھا (معاذ اللہ) (بیہ کہاں ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے) بیتو بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ:

أَلَا تَأْكُلُونَ (كياتم نهيل كهات)

انبیاعلیم الصلوة والسلام کی عزت وعظمت پر حمله کرنے کے لئے کیا کیا ایجادیں کر ڈالیں۔ جہلا کیا جانیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ قرآن کریم کی پیاری آیات توبہ ہیں:

هَلُ اَتُلكَ حَدِيْثُ صَيُفِ اِبُرِهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ٥ اِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلْمًا طَقَالَ سَلْمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ۞ فَرَاغَ اِلَّى اَهُلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِيْنِ٥ لَا فَقَرَّبَةَ اِلَيْهِمُ قَالَ اَلاَ تَا كُلُونَ٥

(پ۲۶،ع۱،سالذريت)

قرآن کریم کی آیات ہے معلوم ہوا کہ وہ ملائکہ جوبشکل آدمی حفرت ابراہیم علیہ السلام کولڑ کے اسحاق علیہ السلام کی قوم کوعذاب میں مبتلا کرنے کے لئے آئے تھے۔ بیآپ کے خاص عزت والے مہمان تھے۔ بیشک فرشتوں نے ہیں پہلے کا مہمان نوازی کاحق فرشتوں نے ہیں گئی آپ نے مہمانوں کی مہمان نوازی کاحق اداکرنا تھا اور بہتی ادافر ماتے ہوئے خودہی فرشتوں سے فرمایا:

اَلاَ تَأْكُلُونَ ٥ (كياتم نبيل كهاتي)

لینی واقعی کھانہیں سکتے خلیل الرحمان کا بیقو خاصعظیم تھا کہ آپ نے ہرمقام پر اپنا حق ادا فرمادیا ہے۔اس کے آگے ہی ہی بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے آپ سے فرمایا: لا تَخَفُ وَ بَشَرُوهُ مِغُلْمٍ عَلِيْمٍ (پ۱۶۰،۲۹) قرآن كريم كِتوپيار الفاظيرين: قَالَ يَلْبُنَيَّ إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِ آنِّيُ آذُبَحُكَ فَانْظُرُ مَا ذَا تَراى طُ قَالَ يَلْبَتِ افْعَلُ مَا تُؤُمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ٥ قَالَ يَلْبَتِ افْعَلُ مَا تُؤُمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ٥ (پ٢٣، ٤٤، ١٠ساهفت)

اس آیت شریفہ سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو ذرج کرنے کا خواب خواب نہیں تھا بلکہ یہ بھی تھم خداتھا کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی الہام ہوا کرتے ہیں اس لئے حضرت اساعیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا:

افعل ماتوم (آپ کوجو حکم ہوا ہے بیجے)

بیٹے کو کیے معلوم ہوا کہ یہ بھی خدا کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ بیٹے کو بھی اس کاعلم تھا کہ بیخدا کا حکم ہے۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بیٹے کو ذن کر دینے کا ارادہ فرمالیا تو اس میں آپ کے عدم علم کا ثبوت کیے ہوسکتا ہے۔

چنانچەارشادبارى تعالى موتاسى:

فَلَمَّا اَسُلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ٥ وَنَادَيْنَاهُ اَنُ يُّالِبُرُهِيْمُ ٥ قَدُ صَدَّقَتَ الرُّءُيَا ۚ إِبْرُهِيْمُ ٥ قَدُ صَدَّقَتَ الرُّءُيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ٥ (ب٢٣،٢٢)

تو جب ان دونوں نے ہمارے علم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھ کے بل لٹایا (اس وقت کا حال نہ پوچھ) تو ہم نے اسے ندا فرمائی اے ابراہیم! بیشک ہم نیکوں کو ایسا ہی صله دستریں۔

اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے واضح فر مایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وحضرت اساعیل علیہ السلام نے ہمارے حکم سے گردن جھکادی تو ہم ہی نے کہاا ہے ابراہیم! تو نے خواب کوسچا کردکھایا۔ اور فر مایا:

نہیں۔دوم یہ کدان کی ذات میں ایک ایماوصف ہے جس سے افعال خارقہ
عادت تمام ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمیں ایک وصف قدرت کا حاصل ہے
جس سے ہمارے حرکات ارادیہ پورے ہوتے ہیں۔ سوم یہ کہ نی کوایک ایما
وصف حاصل ہے جس سے ملائکہ کود کھتا ہے اور ان کا مشاہدہ کرتا ہے جس
طرح کہ بینا کوایک وصف حاصل ہے جس کے باعث نابینا سے ممتاز ہے۔
چہارم یہ کہ نی کوایک وصف ایما حاصل ہے جس سے وہ غیب کی آئندہ
باتوں کا ادراک کر لیتا ہے۔

حضرت علامہ بحرالعلوم رہبر شریعت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نفیس کلام سے آفتاب کی طرح روش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو حقائق امور کاعلم عطافر مایا ہے اور کشرت معلومات وزیادتی کشف و تحقیق میں اور سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے۔ افعال خارقہ کی ایسی صفت عطافر مائی جیسے ہمیں حرکات ارادیہ کی کہ ہم جب چاہیں حرکت کریں۔ ایسے وہ جب چاہیں افعال خارقہ ظاہر فرمائیں اور ایک صفت ایسی دی جس سے وہ ملائکہ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح بینا، اور ایک صفت غیب کی ایسی عنایت فرمائی جس سے وہ غیب کی آئندہ خبریں جانتے ہیں۔

ثابت ہوا کہ نبوت میں بیخاصہ ہے کہ وہ ملا ککہ کود کھتے ہیں اوران کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کیا حضرت سیّد ناابرا ہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان ملا تکہ کو جو بشکل آ دمی تشریف لائے نہ پہچان سکے ۔ ضرور پہچانے شے مگر وہ کیا جانیں جو ابھی تک مقام نبوت کی عزت و عظمت ہے ہی ناواقف ہیں ۔ اب رہا مخالفین کا یہ کہنا کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اپنے عظمت سے ہی ناواقف ہیں ۔ اب رہا گئے لیندا اگر آپ کو علم ہوتا کہ اس نے ذرج سے نہ جانا ہے کو ذرج کرنے کی تیاری کیوں فرماتے ۔ بھلایہ تو بتلائے کہ کون ہی وہ آیت ہے جس کا بیٹر جمہ ہو کہ آپ کو علم نہیں ۔ پھر تعجب ہے کہ منکرین نے اس واقعہ ذبیحہ سے آپ کے عدم علم کا ثبوت کیسے لے لیا۔ اس واقعہ کو تو عدم علم سے پھر علما قہ ہی نہیں ۔

کہنے گئے: آ دھایا پورادن۔ اگران کولم ہوتا تو یہ کیوں کہتے کہ آ دھایا پورادن تھہرا ہوں۔ جواب:

نهایت افسوس کی بات ہے کہ خالفین نے حضرت سیّدناعز برعلیہ السلام کے واقعہ کو بھی آپ کے علم نہ ہونے کی سند بنالیا ہے۔ بیتو ان کی پرانی فطرت ہے کہ قرآنی آیات طیبات کو جب چاہا اور جس طرح چاہا ہے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے تو ڈموڑ لیا مگراس سے کیا بیتیجہ فکلا کہا پی آخرت بھی تباہ کررہے ہیں۔ اور بیسب کوششیں بے سود ہیں۔ اس طرح حضرت سیّدناعز برعلیہ السلام کے واقعہ سے کوئی دانا عدم علم نہیں نکال سکے گا بھلاا گرحضرت عز برعلیہ السلام نے بیفر مایا کہ:

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ ( بِ٣٠،٣)

تواس میں کیا حرج ہے اور تہمیں کیا حق ہے کہ یہ کہو کہ آپ کو علم نہیں۔ یہ کہنا کہ آپ کو علم نہیں، یہ س لفظ کا ترجہ کررہے ہو۔ اس کا مطلب پھریہی ہوگا کہتم اپنے مدعا کو ابت کرنے سے قاصر ہو کر محض زبان درازی اور قرآنی آیات سے مکاری کرنی شروع کردیتے ہوتو ایسے فاسد قیاس کیا عقلا کے نزدیک قابل التفات ہیں۔ آپ جیسے شیطان قیاس والوں کو حضرت عزیر علیہ السلام قال کیشٹ یو ما او بعد کہ نوم فرمانے سے میعدم علم کا شبہ پیدا ہوا ہے تو لازم ہے کہ وہ ہی گہتے پھریں کہ حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كُمْ لَبِثْتَ (آپيهال كُنْن دريطهر ع) (پابقره)

لہذا اگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہوتا تو حضرت عزیر علیہ السلام ہے کیوں دریافت کرتا۔ تو یہ وہی شیطانی شبہ ہے۔ تو کیا قابل النفات ہوسکتا ہے ایسے واقعات جو کئ حکمتوں پر مبنی ہوں اور اُمت کے لئے نصیحت آموز ہوں عدم علم کی ہرگز دلیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ اس کاعلم قدیم بالذات ہے مگرایسے لفظوں سے میمعنی سمجھ لینا اور اُنکار علم میں سندلا تاکور باطنی اور نابینائی ہے بلکہ سیّد نا حضرت عزیر علیہ السلام

وَ تَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْلاَخِرِيْنَ ٥ ہم اس کو پچپلول میں یادگار کھیں گے۔

اس واقعد ذبیحہ سے تو الله تعالیٰ حضرت سیّد نا ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی شان و رفعت اور آپ کی تعریف بیان فر مار ہا ہے اور آپ کے اس واقعہ عظیمہ کو قیامت تک کے مسلمانوں میں یادگار بنایا ہے کین دشمنان نبوت کو بیسو جھ رہا ہے کہ (معاذ اللہ) آپ کو علم نہ تھا۔ خدا تعریف بیان فر مار ہا ہے اور بیاس مقام عالی میں عیب نکال رہے ہیں۔ درحقیقت یہ خدا تعالیٰ کو بے علم سمجھ رہے ہیں اور اس میں عیب نکال رہے ہیں (العیاذ! باللہ) کیونکہ ہوسکتا ہے کہ خالفین یہ بھی کہ بیٹھیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا:

لَمْ تُؤُمِنْ طَالَ بَلَى وَلَـٰكِنُ لِّيَطُمَئِنَ قَلْبِيْ طَلِيهِ (پ٣، سِقره)

كيا تجفي يقين نہيں؟ آپ نے فر مايا ہاں۔ اس لئے كه دل كواظمينان ہو۔
الہذا ثابت ہوا كه الله تعالى كو بھى علم غيب نہيں (معاذ الله) اگر خدا كوعلم ہوتا تو حضرت ابرا بيم عليه السلام سے كيول دريافت كرتا كه كيا تجفي يقين نہيں۔ اس لئے ايسے واقعات انبياء عليم السلام تے والسلام ميں عدم علم كا ثبوت لينا انتہا درجه كى جہالت ہے۔ انبياء كرام عليم السلام كے واقعات ميں ہزار ہا حكمتيں ہواكرتی ہيں جو عام لوگوں سے بالاتر ہيں۔ اس واسط كى كا كياحق ہے كہ وہ محبوب خدا كے علوم ميں تنقيص كرتا پھرے۔ الحمد بيں۔ اس واسط كى كا كياحق ہے كہ وہ محبوب خدا كے علوم ميں تنقيص كرتا پھرے۔ الحمد بيں۔ اس واسط كى كا كياحق ہے كہ وہ محبوب خدا كے علوم ميں تنقيص كرتا پھرے۔ الحمد بين۔

# حضرت عزير عليه الصلؤة والسلام كواقعه كي تحقيق

شبہ

منکرین علم غیب کابیان ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جس بیابان جگد ہے گزرتے ہوئے وہاں پر سوسال تک محد کے وہاں پر سوسال تک رکھا۔ آپ جب سوسال کے بعد الشے تو پوچھا گیا کہ اے عزیر اکتنی دریہ بہاں تھہرے : وتو

کے علم غیب کا واضح ثبوت ہے کہ آپ نے فر مایا میں یہاں پر دن یا کچھ حصہ تھہرا ہوں۔ اس لئے كه آپ بعداز وصال عالم برزخ میں چلے گئے اور برزخ كاعالم وہ ہے جہال نہ دن ہے ندرات ۔اب جب آپ اعظے تو دریافت کیا پروردگار عالم نے کہ آپ کتنا عرصہ یہاں پر تھبرے ہیں تو آپ نے فرمایا: دن یادن کا پچھ حصہ یعنی عالم دنیا کے سوسال عالم برزخ کے مقابلہ میں کچھنہیں اوراگر بیان مقصود بجواب ہے تو بمثل ایک دن یااس کا کچھ حصد الله تعالى ف فرمايا: اعزير عليه السلام! آپ سوسال همرے بين - گويا كه الله تعالی نے عالم دنیا کے سوسال اور حفزت عزیر علیہ السلام نے عالم برزخ کے سوسال کو بتمثيل دنياايك دن يااس كالم يجه حصه بيان فرمايا تاكه دونوں جہاں كى حقيقت واضح ہو جاوے۔اسی لئے حیات کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ حیات کا مملہ بھی روشن فرماديا \_ عالم دنيا اورعالم برزخ كامسكه بهي مهجها ديا \_ تيرا ظاهري طور پربصورت دنياني الحقیقت فانی جب آپ نے آرام فرمایا تواس وقت دن کا کچھ وقت گزرگیا تھا اور جب الطفيتو كيحددن باقى تها-اس كےمطابق بھى جواب بصورت ظاہره درست تھااورر ماباطن میں اس واقعہ کے راز تو وہ اہل علم ہی پہچانتے ہیں۔ وہ بے وقوف کیا جائے جس کو تنقیص کے سوااور کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے۔

مسلمان کا یہی حق ہے کہ وہ خدا کے مجبوبوں کا ادب واحتر ام اور ان کی عزت وتو قیر بجالائے۔خوب سوچئے اور خدا کا خوف پیدا سیجئے اور آئندہ گتا خیوں سے باز رہئے۔ حضور علیہ الصلا ق و السلام کی تو وہ ذاتِ عظیمہ ہے جن کی تعریف و شان خود خدا و ند کریم نے بیان فر مائی بلکہ سارا قرآن خلق رسول ہی ہے۔کون ہے جو آپ کی شان کا اندازہ کرے۔

آئے ذرا اب حضرت سیّد نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللّه علیه کا عقیدہ ملاحظہ فرمائے کہ وہ رسالت مآب صلی اللّه علیہ وسلم کے متعلق کتنی عظیم حقیقت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہیں۔

## شانِ سيّد عالم صلى الله عليه وسلم كم تعلق

حضرت سيدناامام ابوحنيفه رحمه اللدكاعقيده

تصيره نعمان \_

وَاللهِ لَوُ أَنَّ الْبِحَارَ مِدَادُهُمَ مُ وَاللهُ عُبُ اَقُلَام جعلن لِذَاكًا وَالشَّعُبُ اَقُلَام جعلن لِذَاكًا لَمْ يَقُدِر الثَّقَلانِ يَجْمَعُ نَذَرَهُ ابَدًا وَمَا اللَّطَاعُوا لَهُ إِذْرَاكًا

(ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی قتم! اگر تمام شندران کی روشنائی ہوجائیں اور تمام روئے زمین کے درخت قلم بنادیئے جائیں اور تمام گروہ جن وانسان (یا ساکنانِ ارض وساء) مل کر ایڈی چوٹی کا زور لگائیں بایں ہمہ آپ کے مکارم واوصاف جیلہ سے ایک ذرہ بھر بھی نہ لکھ سیس کھنا تو در کناراس کا ادراک بھی نہ کرسکیں)

اس میں شکن بیں کہ رئیس الفقہاء سراج الملت حضرت سیّدنا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّه علیہ نے ایک ایسی حقیقت بیان فر مائی ہے جس پر ہرضچ العقیدہ مسلمان کا یقین اور ایمان ہے لیکن آج ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے جواصلی حقیت کے دعویدار ہیں اور ایپ تین حضرت امام موصوف رحمہ اللّه کے مقلدین ظاہر کرتے ہیں۔ نہ صرف ان کے عقائد سے بالکل مخرف ہیں بلکہ ثاو دو جہاں رحمت عالمیاں صلی الله تعالی علیہ وسلم کے مراتب عالیہ اور علوم غیبیہ پر بھی تقید کرتے ہیں۔

حضرت الم مُوصوف رحمہ الله كا عقيدہ و يكھئے آپ فرمائے ہيں ساكنانِ دو جہاں، جن وانس اور ملائكہ سب كوجمع كرليا جائے تمام سمندروں كا پانى سيابى بنا دى جائے اور روئے زمين پر جتنے درخت ہيں سب كے قلم بنا ديئے جائيں اور بيسارے

مَاذَا يَقُولُ الْمَادِحُونَ وَمَا عَسٰى

اَنُ تَنْجُمَعَ الْكُتَّابُ مِنْ مَّعْنَاكًا

ایہاالزمل، یا یہاالدر (بلین وطویاسیدی آپ کے مدل آپ کی تعریف میں کیا

کہ سکتے ہیں کیونکہ یمکن ہی نہیں کہ لکھنے والے آپ کی سیرت وصورت معنوی اور

اوصاف حمیدہ سے کچھ تحریم میں لاکسیں۔

اوصاف حمیدہ سے کچھ تحریم میں لاکسیں۔

لَا يُسْمُكِنُ النَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ اللَّهُ النَّاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

ہمارا خالفین سے کوئی ذاتی عناونہیں ہے بلکہ صرف پیم تقصدہے کہ وہ انبیاء کرام ملیم الصلوٰۃ والسلام وحضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں و گستا خیاں اور تو بین آمیز کلمات چھوڑ دیں۔

تمام و بابید دیوبند بیا جی طرح س لیں کہ مجھے ہرروز جتنی چاہوگالیاں دو، تو مجھے اس فرط پر منظور ہیں کہ تم حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیهم الصلو ق و السلام اور اولیاء صالحین کی شان اقدس میں بے ادبی کا کوئی کلمہ نہ ہو۔

علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ اپنی کتاب شفاشریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ علیہ الرحمتہ سے منقول ہے:

قال ابو حنیفة و اصحابه علی اصلهم من کذب باحد من الانباء او تنقص احدامنهم فهو مرتد (شفائریف بلددوم ۲۹۲۳) حفرت امام ابوحنیفدر حمة الله علیه اور آپ کاصحاب نے فرمایا جوکوئی کی تکذیب یا تنقیص کر دوه مرتد ہے۔
اس کے آگے چل کر حفرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں:
قال محمد بن سخنون اجمع العلماء علی ان شاتم النبی صلی الله علیه وسلم المستنقص له کافر و من شك فی كفره

سر کارابد قرارعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے مدارج اوراوصاف جیلہ قلمبند کرتے رہیں باوجود سعی عظیم کے آپ کے کمالات سے ایک ذرہ مجرنہ لکھ سی عظیم کے آپ کے کمالات سے ایک ذرہ مجرنہ لکھ سی بلکہ علووم اتب کا ادراک بھی فہر سکیں۔

جب اہل بصیرت حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور منصب عالی کونہیں سمجھ سکتے تو اربابِ عقول کے اعتراضات ہے معنی ہیں جولوگ محض اپنی ذاتی قیاس آرائی کی بنا پرلوگوں میں غلط بیانی کرتے رہتے ہیں امام موصوف علیہ الرحمتہ نے سی فرمایا کہ آپ کے اوصاف حمیدہ عقل وفہم سے باہر ہیں۔ ع عقل قرباں کن بہ پیش مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

حضرت شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں ایک مقام پر استرین

اکثر عوام الناس خواهند کی فراخی حوصلی بادشاهان رادریا بندو معلوم کنند و بیشت کی فندگر نمی تواند فیمیده و ازیخاست کی گفتی اند لایعرف الولی الا الولی ولایعرف البی الاالنبی

اکثر عوام الناس چاہتے ہیں کہ بادشاہوں کے حوصلے کی فراخی کو پنچیں اور اس کو گفتگو یا بات چیت کے ذریعے اور نہ ہی گفتگو یا بات چیت کے ذریعہ سے معلوم کرلیں لیکن وہ ہر گز دریا فٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔اس لئے بیقول معروف ہے کہ ولی کو ولی اور نبی کو نبی پہچانتا ہے۔

برمقامے کہ رسیدی نرسد نیج نبی حضورعلیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر پہنچے ہیں وہاں کسی نبی یا ولی کورسائی نہیں ہے۔ اس واسطے سوائے ذاتِ باری تعالیٰ کے آپ کے درجات عالیہ کو کما حقہ کوئی نہیں

جانتا\_

کفرہے اگر چہ تو ہین مقصود نہ ہو۔ کفر کے حکم کا دارومدار ظاہر پر ہے قصد ونیت وقر ائن حال پڑہیں۔

اب بتائے کہ خالفین کا کیا ٹھکانہ، جن کا سرمایۂ حیات صرف یہی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں گتا خیاں کریں۔

اس لئے اب بھی وقت ہے کہ اس بارگاہِ مقدسہ کے باادب ہوجاؤ اور تچی توبہ کیجے۔ ورندا پنا آخری مقام سوچ رکھو۔ تنقیص انبیاء علیم السلام معمولی می بات ہوتی تو آج اتنا اختلاف کیوں ہوتا۔ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلیٰ نَارٌ حَامِیَةٌ وَ کَامِیَةٌ بِینِجْ:

تمام وہابی دیو بندی سب کو دعوتِ عام ہے۔ اجمعوا شرکاء کم چھوٹے بڑے سب اکتھے ہوکرایک آیت قطعی الدلالة یا ایک حدیث متواتر یقینی الافادہ چھانٹ لائیں جس سے صاف صرح طور پر ثابت ہو کہ حضور سیّد عالم علیہ الصلاۃ والسلام کوفلاں چیز کاعلم حضرت جن مجدہ تعالی نے مرحمت نہیں فرمایا۔

إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِی كَیْدَ الْهَائِنِیْنَ . (۵۲:۱۲) تو خوب جان لوکه الله راهٔ نہیں دیتا دغابازوں کے مرکو۔ ان شاءالله قیامت تک کوئی دلیل نه لاسکو گے۔اَلْمَحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِمِیْنَ۔

#### ضروري

اس کتاب میں ان سوالوں کے جوابات ہیں جو دیو بندی وہائی اکثر اہل سنت (بریلویوں) پر حضور پر نور ناصر یوم الکربۃ والنثور کے علم شریف کے بارے میں کیا کرتے ہیں جو اجمالا ازروئے قرآن مجید واحادیث شریفہ اور اقوال آئمہ کرام سے بطریق احسن بلاطعن و تشنیع بحسب تو فیق کھے گئے ہیں۔اگر مخالفین کے پچھاور سوالات علم غیب کے متعلق رہ گئے ہیں تو ان کی بھی تفصیلات ان شاء اللہ ورسولہ الکریم آئندہ کسی اور کتاب ہیں جوابات پیش کردیئے جائیں گے۔ کممل اطمینان رکھے۔

و عذابه كفر (ایناص ۳۹۳)

محد بن سخون فرماتے ہیں کہ تمام علاء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کر میں ملک اللہ علیہ والا کا فر ہے کہ اللہ علیہ والا کا فر ہے اور جو اس کے نفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے۔

آپ نے حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمتہ کاعقیدہ اور مذہب دیھ لیا ہے اب
سوچئے کہ اصلی حنی کون ہے اور نعتی کون ۔ کیا نبی کے علوم میں کمی بیان کرنا تو بین یا تنقیص
نہیں؟ ضرور ہے ۔ بعض دیو بندی حضرات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جن کتابوں میں دیو
بندیوں نے تو بین آمیز عبارات کھی ہیں ان کی نیت تو بین و تنقیص کی نہ تھی ۔ مناسب سمحتنا
ہوں کہ انہی کے مولوی کی زبانی یہ بات پیش کے دوں کہ الفاظ تو بین میں نیت معتر نہیں
ہوا کرتی ۔

د یو بند یوں کے شارح بخاری مولوی انور شاہ کشمیری اپنی کتاب اکفار الملحدین میں رقم طراز ہیں:

السدار فى السحكم بالكفر على الظواهر ولا نظر للمقصود والنيات ولا نظر بلمقصود والنيات ولا نظر بقرائن حاله (اكفار الملحدين ٢٣٠) كفر كم كم كادارومدارظا بر پرم وتصدونيت وقرائن حال برنبيس السكة كانورشاه كشميرى تحرير كرت بين:

وقد ذكر العلماء ان التهورفي عرض الانبياء وان لم يقصد السب كفر (اكاراللحدين)

علاء نے فرمایا انبیاء علیم السلام کی شان میں دلیری و جرأت بھی كفرنب اگر چوتو بین مقصود مند ہو۔

ان تمام مذکورہ عبارتوں پرغور سیجئے کہ دیو بندیوں کے شارح بخاری مولوی انورشاہ کشمیری کتناصاف لکھ رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں دلیری وجرأت بھی

اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد اگر وہابیہ دیو بند بیداہل سنت ندہب حق پر حضور انور سرور کا کتات افضل الصلاق صلی الله علیہ وآلہ وصحبہ وہارک وسلم و دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام کے علوم غیبیہ پر کسی قتم کا کوئی جدیدیا پرانا اعتراض پیش کریں تو براہ کرم مطلع فرما کیں۔ ان شاء الله ورسولہ الکریم اس کا مدلل جواب دیا جائے گا۔ پھر انہیں اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔

کتاب "علم خرالانام" کوجوکوئی تعصب کی پٹی اتار کرفرقہ پرتی سے علیحدہ ہوکراور حق شناسی کی عینک لگا کراس کا مطالعہ کرے گا تو بفصلہ اس پرتی واضح ہوجائے گا کہ صحیح عقیدہ پرکون ہیں اور جھوٹے مدعیان کون ہیں، یہ تو خداوندی فیصلہ ہے۔ وَالَّسِذِیْسُنَ جَاهَدُوْ اللهِ فِیْنَا لَنَهُدِینَّهُمْ مُسُبُلُنَا ۔ جولوگ بغض تعصب، حسد وعناد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے دین اور راہ ہدایت کو سجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ ان کو خود سے مذہب وعقیدے کی بیچان کرادیں گے۔

مئل علم غیب کے متعلق ہمار نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدودین وملت مولانا علام الشاہ احمد رضا خال صاحب بر بلوی رحمۃ الشعلیہ کی کتاب الدولة المسكیة فسی السمادة الغیبیة خالص الاعتقاد، انباء المصطفی بحال سرو اخفی، مالی الحبیب بعلوم الغیب، اللونو المکنون فی علم البشیر، ما کان و ما یکون وغیر باکامطالعہ رکھیں اور اس کے علاوہ کی ماللہ مسیّد المفر بن صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا کی محمد تعم الدین مراد آبادی رحمہ الله کی تصانیف مثلاً الک لمدة العلیاء علامہ مولانا کی مالہ مسیّد المفرق و اطبب البیان کو بھی زیر مطالعہ رکھیں۔ جن کے جواب آج تک ثنا فین نہ دے سکے اور نہ قیامت تک دے سکیں گے۔ علاوہ ازیں ہمارے موجودہ علاء نے اہل سنت بر بلوی کی بے شارتصانیف ہیں جوقا بل دید ہیں۔ الله تعالی موجودہ علاء نے اہل سنت بر بلوی کی بے شارتصانیف ہیں جوقا بل دید ہیں۔ الله تعالی ہمارے ہمیں بڑھے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین۔ میری دعا ہے کہ الله تعالی ہمارے

مسلک کے تمام علائے کرام کو مزید اشاعت وین کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام احباب اہل سنت کو بھی وین و دنیا میں کامیا بی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں بارگاہ رب العزت میں بید دعا بھی کرتا ہوں کہ میرے جدا مجد محترم المقام قبلہ و کعبہ جناب محدالدین صاحب غفرلہ المتین کو ٹلی لو ہاراں جو گزشتہ سال ۲۸ صفر المظفر ۲۸ ۲۸ الر ۱۸ جون کو اللہ کو بیارے ہو گئے ہیں۔ مولی تعالی ان پر اپنی خاص رحتیں نازل فرمائے اور انہیں بہار جنت میں عالی مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے میری زندگی کا مقصد صرف یہی رکھا کہ میں وین حق کو پہچانوں اور مسلک اہل سنت بریلوی پر قائم رہوں۔ الحمد للہ ان کی دعاؤں ہمناؤں اور کوششوں کو مولی تعالیٰ نے پورافر مایا اور مجھ میں جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ دورفر مائے۔

یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیاں ہوا ہے وہ آغاز باب تھا

یہ جو کچھ بیان کیا گیا نہ تو اس سے اپنی علمی لیافت کا اظہار منظور ہے اور نہ ہی اپنی قابلیت و کھانا مقصود ہے۔ میمض خداوند کریم جل شانہ اور اس کے بیارے حبیب مکرم علیہ الصلاق والسلام کی خوشنودی ورضا کی خاطر ہے کہ لوگ صحیح صراط متقیم کو اختیار کرکے اپنی آخرت کوسنوارلیں۔

دعافر مائے کہ ذات غفور حیم اور پیارے حبیب رؤف رحیم مجھ حقیر پر تفقیر ناکارہ فلق اور زمانہ سے زیادہ کی گار کے بیٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے۔ وَلَوْ اَنَّهُ مُ اِذُا ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُو کَ فَاسْتَغْفَرُ وا الله وَاسْتَغْفَر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا الله تَوَاسْتَغْفَر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا الله تَوَاسْتَغْفَر الله مَالَ سُولُ الله عَلَی وَجِل الله عَلی وَجول الله علی میری ساہ کاریوں کو معاف فرمائے اور مسلک حق اہل سنت اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری ساہ کاریوں کو معاف فرمائے اور مسلک حق اہل سنت (بریلوی) پرخاتم فرمائے۔ اور بیکتاب "علم خیرالانام" میری اندھیری گورکا چراغ ہو، میری قبر بہار جنت کا باغ ہو۔ آمین ۔ جممۃ سیّدالرسلین۔

پروردگارعالم کی بارگاہ میں دعاہے کہوہ ہم سب کواپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ و السلام کے وسلے اور سرکار شہنشاہ نقشبند اور سرکار غوشیت مآب و سرکار شاہ کلیم اللہ دہلوی سرکار نظام الدین اولیاء وسرکار فریدالدین آنج شکروشہاب الدین سپروردی وسرکار سلطان الہندخواجہ معین الدین چشتی اجمیری وسرکار بوعلی شاہ قلندر وسرکار خواجہ باقی باللہ وسرکار داتا علی جوری وسرکاراما ملی الحق رحمہ الله علیہم اجمعین کے صدقے سے گستاخوں و بے ادبوں اور باطل فرقوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔

آمين بجاه سيّد المرسلين. اقول قولى هذا واستغفروا الله لى وسائر المومنين و المومنات والصلوة الزكيات الناميات على سيّدنا محمد النبى المغيبات مظهر الخفيات و على الله وصحبه والاكارم السادات والله سبحانة تعالى اعلم و علمه جل مُجدة واتم و احكم. اللهم صل على بدر التمام اللهم صلى على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دارالسلام اللهم صل على شفيع في جميع الانام. بجاه حبيبك الرؤف الرحيم عليه افضل الصلوة والتسليم ٥



### مطيوعات

• الله ورسوله اعلم (الله تعالى اوراس كرسول سب سے زیادہ جانتے ہیں)

• بررُ الشهادتين (عربي أردو جديد نخ يج شده)

• شب برات کے فضائل ودلائل

• ايمان كي شاخيس تلخيص وترجمه شعب الإيمان

• شهادت نواستهسيدالا برارومنا قب آل ني المختار

• شرح تصدهٔ غوشیه

• باران مصطفی مع وارثان خلافت راشده

• قرآن اور حاملين قرآن

• كواكب سبعه

• کربل کی ہے اوآئی

• فضائل ومسائل نماز

• فضائل ومسائل صام ورمضان

• الدروس العشره في سورة الفاتحة

• عبرت ناك قرآني قصے

• سيرت رسول ماشمي الله المالي

• تذكره قرآني خواتين

• تجليات المدينة المنورة

و از واج الرسول أمّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن

• تجليات سيّدنا صديق اكبر واللفظ

• تجليات سيّدناعمرفاروق اعظم والثُّنَّةُ

تجليات سيّدناعثان ذوالنورين طالبيّ

تجليات ستدناعلى المرتضى ولاثنؤ

• تفسير الجيلاني (أردو)

• بربان القرآن في مرأة الرحمٰن

• اسرارُ الحقيقة في تبيان الطريقة

• الارشادُ المدام في تبيان الاسلام

خَيِّة الدَّعْلَى العالمين في معجزات سيدالمسلين التَّاؤَلَيْزِهْ (أردو)
 تنبيه الغافلين (دوجلد)

• مَطَالِع المُسر ات شرح دلائل الخيرات

• مظهر لاريب أردوتر جميثرح فتوح الغيب

• تفسيرعزيزي (أردو4 جلد)

• بركات روحاني أردور جمه طبقات الكبراي

• اليواقت والجوابر

• جنات عدن أردوتر جمه لطائف المنن

• انوارالصديق رجعه عمرة التحقيق في بشائر آل صديق

• فيوض العارفين أردوتر جمه زنهة الناظرين

• الايرر

• ذخيرة الملوك (أردو)

• البرهان في خصائص حبيبُ الرحمٰن

• عطائ حبيب فقهي مسائل كالمجموعه (سوالأجوابا) (3 جلد)

• فضائل ومسائل درودشريف

• جمال مصطفائي مظهرانوارالهي (مجموعه درودياك)

• شفاءالقام في زيارت خيرالانام

• حضور نبي اكرم الله الإلم بحثيت منتظم اعلى

• لمعات مصطفى الله المرابع في حضور كے خدائي جلو ك

• وہ جوم کے گھرزندہ ہوئے (حدید تخ یج شدہ)

اا كنج بخش روده ولاهور ( 37313885 E-mail: nooriarizvia@hotmail.com

نُوريَّه رِضِويَّه يَبْلِي كِيشنز